多名的

ونت زاهدالسالا زاهد العطاري الرصوي



المدينة العلميه ( دعوتِ اسلامي ) سے تقیدیق شدہ

بخارى شريف اورعقائدا ہل سنت

(بِمثال تخ تَح كِساته)

سلسلة: عقائد اهل السنة من الصحاح السته(الجزء الاول)

مؤلف

زابدالاسلام زابدعطاري رضوي

خطیب: جامع مسجدنو رمدینهٔ صدر چوک شیخو بوره کوآر دٔ نیٹر: رضالا ئبر بری مدنی محل شیخو بوره

0314.4192012

مقدمه

مناظراسلام'مبلغ اسلام' مصنف کتب کثیره جناب علامه مولا نا ابوالحقا کق

غلام مرتضى ساقى مجددى مدظله العالى مناظراسلام محقق اہلسنت مصنف کتب کثیرہ جنا ب علا مدمولا نا ابوحذیفه کاشف اقبال مدنی رضوی مدخلہ العالی

ناشر!

مكتبه اعلى حضرت داتا دربار ماركيث لاجور

یہ کتاب کسی اور کو چھا ہے کی اجازت نہیں ہے

تام كتاب: بخارى شريف اورعقا كدابلسنت

سلسله:عقائد اهل السنة من الصحاح السته (الجزء الاول)

تام مؤلف: زامد الاسلام زامد عطاري رضوي

فیمت: 400 روپے

خصوصی معاون: شامد محمود عطاری

قانونی معاون: چوہدری غلام مرتضلی ورک (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)

کیلی بار: ذیقعده ۱۳۳۸ه می ستمبر 2013ء تعداد 1100 (سیاره سو) دوسری بار: ربیج النور ۱۳۳۵ هی جنوری 2014ء تعداد 1100 (سیاره سو)

ناش: مكتبه اعلى حضرت دا تا در بار ماركيث لا مور

ملنے کے پتے! غوثیہ کتب خاندنز دشالی معجد (نوشہرہ ورکاں)

| هرست   | امام بخاری کے چند گوشوں کی ف                 | اری تر لیف اور عنو<br>سر<br>سرمر |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| صفحةبر | عنوان                                        | نمبرشار                          |
| 208    | خواب میں آنکھوں کی بصارت ملنے کی بشارت       | 1                                |
| 249    | امام بخاری کی قبرمبارک کے دسیلہ سے بارش      | 2                                |
| 276    | امام بخاری کاشوقِ تلاوت                      | 3                                |
| 288    | امام بخاری کے مزار مبارک کی مٹی بطور تبرک    | 4                                |
| 288    | امام بخاری کی موئے مبارک سے محبت             | 5                                |
| 399    | امام بخاری کی بارگاہِ رسالت علیہ میں مقبولیت | 6                                |
| 406    | مقام امام بخاری محدثین کی نظرمیں             | 7                                |
| 418    | امام بخاری کافقهی مسلک                       | 8                                |
| 428    | امام بخاری کی روضهٔ رسول سے محبت             | 9                                |
| 467    | بخارى شريف كامقام وبركات                     | 10                               |
| 467    | محبوب السلام امام بخاری کے نام               | 11                               |
| 481    | احادیث بخاری کی بارگاہ محبوب سے اجازت        | 12                               |
| 494    | امام بخاری کااوب حدیث                        | 13                               |
| 488    | اصحاب امام اعظم کی کتب کا حفظ کرنا           | 14                               |
| 488    | طلبِ حدیث میں امام بخاری کاسفر               | 15                               |

### 97/217

| ى تعداد ﴾ | إت واحاديث اورحواله جات              | Ĩ.      |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| حوالهجات  | نام كتاب                             | تمبرشار |
| 60        | قرآن پاک کی آیات کی تعداد            | _1      |
| 264       | بخاری شریف کی احادیث کی تعداد        | -2      |
| 36        | دیگر کتب سے احادیث کی تعداد          | -3      |
| 300       | اس كتاب مين كل احاديث كي تعداد       | _4      |
| 836       | تصحیح بخاری کے حوالہ جات کی تعداد    | -5      |
| 482       | صحيح مسلم كے حوالہ جات كى تعداد      | -6      |
| 109       | جامع ترندي كے حوالہ جات كى تعداد     | -7      |
| · 101     | سنن نسائی کے حوالہ جات کی تعداد      | -8      |
| 155       | سنن ابوداود کے حوالہ جات کی تعداد    | -9      |
| 116       | سنن ابن ملجہ کے حوالہ جات کی تعداد   | -10     |
| 40        | مؤطاامام مالک کے حوالہ جات کی تعداد  | _11     |
| 1344      | ويكركت احاديث كحواله جات كى تعداد    | _12     |
| 154       | سیرت و تاریخ اور شروحات کے حوالہ جات | _13     |
| 3373      | كل حواله جات كي تعداد                | _14     |

|        | ﴿ ابواب كى فهرست ﴾                      | ********* |
|--------|-----------------------------------------|-----------|
| صفحةبر | نام باب                                 | تمبرشار   |
| 54     | علم غيب                                 | 1         |
| 209    | علامات قيامت                            | 2         |
| 237    | علامات فتنه طيم                         | 3         |
| 250    | بے مثل بشریت                            | 4         |
| 277    | ميلا دِمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم   | 5         |
| 289    | اختيارات بمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم | 6         |
| 334    | ما لک کونین ہیں گویاس کچھر کھتے نہیں    | 7         |
| 347    | رضائے محمولی ہے رضائے خدا               | 8         |
| 349    | تنركات مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم    | 9         |
| 389    | نماز میں خیال محبوب صلی الله علیه وسلم  | 10        |
| 400    | نورانيتِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم | 11        |
| 407    | التدنعالي اوررسول التدكاا كثصاذ كركرنا  | 12        |

|            | 6                                        | ) کرا <del>ا</del> مرین<br>                                                                                 | غارى شريف اورعة |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | 419                                      | حاضرنا ظررسول صلى الله عليه وآله وسلم                                                                       | 13              |
|            | 422                                      | محبوبان خدازنده بین                                                                                         | 14              |
|            | 429                                      | بإرسول الثدكهنا اورابل الثدكامد دكرنا                                                                       | 15              |
|            | 451                                      | وسيله                                                                                                       | 16              |
|            | 468                                      | قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا                                                                                  | 17              |
|            | 472                                      | فوت ہونے والوں کو بوسہ دینا                                                                                 | 18              |
|            | 473                                      | ساع موتی                                                                                                    | 19              |
|            | 482                                      | ايصال ثواب                                                                                                  | 20              |
|            | 489                                      | بدعت کی حقیقت                                                                                               | 21              |
|            | 495                                      | مقام اولياء                                                                                                 | 22              |
|            | 504                                      | دم کا جواز                                                                                                  | 23              |
| €          | 701                                      | QQQQQQQQQ                                                                                                   | QQ              |
| { <u>ú</u> | ) {\(\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{ | ﴿ اللَّهُ } | (w) (w)         |
| {          | <b>2007</b>                              | ひひひひひひひひひ                                                                                                   | QQ              |

| 8       | رالماني                                         | رى شريف اور عقا ك |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                           | حدیث نمبر         |
| 61      | قبروں میں عذاب کیوں ہور ہاہے                    | 3                 |
| 63      | تمہارے رکوع وخشوع مجھے سے پوشیدہ نہیں           | 4                 |
| 64      | تمہارے رکوع ویجود مجھ سے پوشیدہ ہیں             |                   |
| 65      | آپ دلوں کی بے نیازی اور بے صبری جانتے ہیں       | 5                 |
| 67      | حضرت عمار کااپنی شهادت کی خبر دینا              | 6                 |
| 69      | صحابی رسول کا اپنی شهادت کی خبر دینا            |                   |
| 69      | صد نق اکبرکااینی و فات کی خبر دینا              |                   |
| 70      | فتنوں کا آغاز فاروق اعظم کی شہادت ہے ہوگا       | 7                 |
| 73      | جنگ موته کامنظراسی وقت مدینه میں بیان فر مادیا  | 8                 |
| 75      | حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر                   | 9                 |
| .76     | میرے بعد شرک نہیں کروگے                         | 10                |
| 78      | دونوں میں ہے ایک کا فر                          |                   |
| 79      | الله تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہونے والا مکالمہ | 11                |
| 80      | کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا                      | 12                |
| .81     | عورتوں کی کثرت ہوگی                             | 13                |
| 83      | نیک لوگ مدینه منوره حجوز جائیں گے               | 14                |
| 84      | یمن شام اور عراق فتح ہوں گے                     | 15                |
| 86      | دین واپس مدینه منور ه لوث آئے گا                | 16                |

| 9      | ر المسلف<br>در المسلف                              | فارى شريف اور عقا |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------|
| منحتبر | عنوان                                              | ص یات کمبر        |
| 87     | گھروں پر فتنے نازل ہور ہے ہیں                      | 17                |
| 88     | د جال مدینهٔ منوره میں داخل نہیں ہوسکتا            | 18                |
| 88     | د جال اور طاعون مدینهٔ منوره نبیس آ سکتے           | 19                |
| 89     | مدینه منوره میں تین زلز لے آئیں گے                 | 20                |
| 90     | د جال قل کرے گا اور زندہ کرے گا                    | 21                |
| 92     | حلال حرام کی کوئی تمیزنہیں ہوگی                    | 22                |
| 93     | کعبہ کوشہید کرنے کے لیے آنے والالشکر               | 23                |
| 94     | میں دیکی رہا ہوں حبثی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجار ہا | 24                |
| 95     | گزشته کل اورآئنده کل کاعلم                         | 25                |
| 99     | انصار ہے امتیازی سلوک ہوگا                         | 26                |
| 100    | میرابیٹامسلمانوں کے دوگروہوں میں سلح کروائے گا     | 27                |
| 101    | سعدبن معاذ كاجنتي رومال                            | 28                |
| 103    | جنتی کو جنت میں کیا ملے گا                         | 29                |
| 104    | تم پہلے نشکر میں شہادت یاؤگی                       | 30                |
| 107    | مسلمانوں کو صحابی تابعی تبع تابعین کی برکت سے فنخ  | 31                |
| 109    | جنگجو کی حقیقت اورانجام کاعلم                      | 32                |
| 111    | خاخ کے باغ میں عورت سے خط ملے گا                   | 33                |
| 114    | کفار کے کاموں کی خبر                               |                   |

| صفحةمبر | عنوان                                                    | حدیث نمبر |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 141     | نفيس شخقيق                                               |           |
| 143     | حضرت عيسى عليه السلام كانزول                             | 46        |
| 145     | یہود ونصارٰ ی کے طریقوں کی پیروی کروگے                   | 47        |
| 146     | بیشنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا                   | 48        |
| 147     | ا پنے اور شنر ادی کے وصال کاعلم                          | 49        |
| 149     | حضرت زبيركوا بني شهادت كاعلم                             |           |
| 150     | حضرت عباس کو نبی ا کرم آلیات کے وصال کاعلم               |           |
| 151     | لوگ زیادہ اور انصار کم ہوں گے                            | 50        |
| 152     | صدیق وفاروق وعثان جنتی/مصائب کی پشین گوئی                | 51        |
| 154     | نبی/صدیق اور دوشهید                                      | 52        |
| 155     | میں اولا د آ دم کا سر دار ہوں گا                         | 53        |
| 162     | موت کود نے کی شکل میں موت آئے گی                         | 54        |
| 164     | لوگ جزید ینا بند کر دیں گے                               | 55        |
| 165     | شراب ریشم اور گانے کوحلال قرار دینے والوں کا انجام       | 56        |
| 167     | جہنمی شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والا مکالمہ     | 57        |
| 168     | سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والاشخص                      |           |
| 169     | هر چیز بیان فر مادی                                      | 58        |
| 170     | الله تعالى اوررسول الله والله الله الله الله الله الله ا | 59        |

| 12    | 1. j.      | بخارى شريف اورعقا |
|-------|------------------------------------------------|-------------------|
| مغيبر | عنوان                                          | حدیث نمبر         |
| 171   | صنعاہے حضر موت تک کوئی ڈرنہیں ہوگا             | 60                |
| 173   | برے ہے براز ماندآتا جائے گا                    | 61                |
| 174   | بارہ امیر قریش ہے ہوں گے                       | 62                |
| 174   | آج رات آندهی آئے گی                            | 63                |
| 175   | ا ہے سعد تمہاری عمر کمبی ہوگی                  | 64                |
| 177   | تیرابیٹااعلیٰ جنت میں ہے                       | 65                |
| 179   | عنقريب حكومتي معاملون مين ترجيحي سلوك موگا     | 66                |
| 180   | قریش کا قبیلہ لوگوں کو ہلاکت کا شکار کرنے گا   | 67                |
| 181   | قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں امت کی ہلاکت        | 68                |
| 182   | نبی کریم ایک نے مجھے دوطرح کاعلم عطافر مایا ہے |                   |
| 183   | شرکے بعد بھلائی اور بھلائی کے بعد شر ہوگا      | 69                |
| 185   | احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے                    | 70                |
| 187   | لوگ گمراہوں کو پیشوا بنالیں گے                 | 71                |
| 188   | فتنے نازل ہوئے /خزانے کھول دیئے گے             | 72                |
| 189   | امت کو قیامت کے روز کس نام سے پکارا جائے گا    | 73                |
| 190   | مساجد کی آ رائش وزیبائش کرو گے                 | 74                |
| 191   | تم برے لوگوں میں رہ جاؤگے                      | 75                |
| 192   | ا۰۰ وردگار کا دیدار کرو گے                     | 76                |

| 193 | عنوان                                         | مديث نمبر |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| 195 | قیامت کوتلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا              | 7,7       |
| 196 | لمبے ہاتھ والی سب سے پہلے مجھ سے ملے گ        | 78        |
| 198 | سب سے بہتر میراز مانہ ہے                      | 79        |
| 199 | سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں              | 80        |
| 200 | جب اونٹنیاں راتوں رات بھگا کرلے جا کیں گی     | 81        |
| 201 | میرے بعد خلفاءاور بہت سے دعو پدار ہوں گے      | 82        |
| 202 | حکومت قریش کے پاس رہے گی                      | 83        |
| 202 | سب سے زیادہ محبوب میری زیارت ہوگ              | 84        |
| 204 | حضرت ثابت بن قيس جنتي ہيں                     | 85        |
| 205 | عنقریب تمہارے پاس اونی بچھونے ہوں گے          | 86        |
| 206 | اميه کوابوجهل قتل کروائے گا                   | 87        |
| 209 | علم مصطفی کاا نکار کرنے والے کاانجام          | 88        |
| 209 | باب نمبر2: علامات ِقيامت                      | ΦΦ        |
| 209 | ضروری وضاحت                                   |           |
| 209 | لونڈی اپنے آقا کو جنے گی                      | 1         |
| 211 | قيامت كاعلم                                   |           |
| 214 | پانچ چیز ول کاعلم<br>ا                        |           |
| 215 | خاص وقوع قیامت کے متعلق نبی کریم اللہ کے علوم |           |

| ******  | ***************                         | بخارى سريف اورعقا |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                   | عدیث نمبر         |
| 237     | باب نمبر 3: علامات فتنه عظیم            | 00                |
| 237     | نجد کے لیے دعانہ کی                     | 1                 |
| 238     | فتنهشرق کی طرف ہے آئے گا                | 2                 |
| 240     | علامات ِ گستاخ رسول                     | 3                 |
| 244     | آخری زمانے میں کم عقل نو جوانوں کا فتنہ | 4                 |
| 247     | بدترين مخلوق كون؟                       | 5                 |
| 248     | قرآن حلق ہے نیخ ہیں اترے گا             | 6                 |
| 250     | بابنمبر4: بِمثل بشريت                   | ΦΦ                |
| 250     | ضروری وضاحت                             |                   |
| 250     | میں تمہار ہے جبیانہیں ہوں               | 1                 |
| 251     | میں تنہاری مثل نہیں ہوں                 | 2                 |
| 252     | میں تنہاری طرح نہیں ہوں                 | 3                 |
| 253     | میں تنہاری ما نندنہیں ہوں               | 4                 |
| 254     | تم میں کون میری مانند ہے؟               | 5                 |
| 255     | از واج مطهرات دوسری عورتوں کی مثل نہیں  | 6                 |
| 256     | حضورتان این پیچیجی د یکھتے ہیں          | 7                 |
| 258     | لعاب مبارك يسي أتكهول كوشفاء            | 8                 |
| 260     | لعاب مبارک کی برکت                      |                   |

| 16     | ار المستري<br>مع وه | بخارى شريف اور عقا |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| صفحةبر | عنوان                                                   | حدیث نمبر          |
| 260    | جوآب د کیھتے ہیں میں نہیں د کیھ سکتی                    | 9                  |
| 262    | انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری                            | 10                 |
| 263    | میں نے آپ ایک جبیبا کوئی نہیں دیکھا                     | 11                 |
| 264    | اےاللہ روح القدس کے ذریعے مد دفر ما                     |                    |
| 265    | اعتراض                                                  |                    |
| 265    | شخقیقی جواب نمبر 1:                                     |                    |
| 266    | جوابنمبر2:                                              |                    |
| 266    | جوابنمبر3:                                              |                    |
| 267    | الزامی جواب نمبر 1:                                     |                    |
| 267    | جوابنمبر2:                                              | ,                  |
| 268    | جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے۔۔۔۔                  | 12                 |
| 269    | جس نے خواب میں مجھے دیکھاعنقریب۔۔۔۔۔                    | 13                 |
| 270    | پچهتر مرتبه بیداری می <u>س زیارت</u>                    |                    |
| 271    | سونے سے آ بیافیہ کا وضوبیں ٹو شا                        | . 14               |
| 273    | آ پیالیں کے ہاتھ ریشم سے زیادہ ملائم ہیں                | 15                 |
| 274    | آ پیاف کے تیری برکت سے کنواں پانی سے جرگیا              | 16                 |
| 275    | آ پیافیہ کی پھونک ہے گہرازخم ٹھیک ہوگیا                 | 17                 |
| 277    | باب نمبر 5: ميلا ومصطفي الله عليه وآله واصحابه وسلم     | 00                 |

بخارى شريف ادرعقا ئدابل صفحاكم بوت درمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم برحاضر 297 حضرت موسى عليه السلام تحصير كي قوت 298 د نیایا پروردگار کی ملا قات کا اختیار 299 بکری کا بچہذ بح کرنے کی اجازت عطافر مادی 300 منیٰ کی را تنیں مکہ میں بسر کرنے کی اجازت 301 303 مدینه کوحرم قرار دیتا هول 304 روزے کے کفارے میں اختیارات 308 دو گواہ ہونے جا ہیں آيت 308 حضرت خزیمه کی گواہی اوراختیارات جو تحض د نیامیں رکٹم ہنے گا 310 ریشم اورسونا میری امت کے مردول پرحرام ہے 311 سونے جا ندی اور ریشم کی ممانعت 312 13 313 ريتم بهننے كى اجازت عطافر مادى 14 ایک وقت میں مرد حیارعورتوں سے شادی کرسکتا ہے 315 315 مولاعلی کودوسری شادی ہے روک دیا وضومیں جا راعضاء کے دھونے کا حکم 316 موزوں پرسے کرنے کا ختیار 317 16 التُدكي راه ميں جہاد كرنا 319

| *****   | ***************                                  | عارق مريف اور عقا .<br>معصف معصف |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                            | حديث نمبر                        |
| 339     | سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے             | 4                                |
| 340     | ز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے                  | 5                                |
| 342     | سیده کو جنت کی سر داری عطا فر مادی               | 6                                |
| 343     | صدیق وفاروق اولین وآخرین جنتیوں کے سردار ہیں     |                                  |
| 343     | حضرت عثمان کے ہاتھوں جنت فروخت فر مائی           |                                  |
| 343     | حسنین کریمین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں         |                                  |
| 344     | بارش کے لیے بارگارہ مصطفی علیہ میں عرض کرنا      | 7                                |
| 345     | با دی اور مهدی بنا                               | 8                                |
| 347     | بابنبر8:رضائے محمد علیہ ہے رضائے خدا             | ФФ                               |
| 347     | اللّٰدآپ کی خواہش بوری کرنے میں جلدی کرتا ہے     | 1                                |
| 349     | بابنمبر 9: تنبركات مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم | OO.                              |
| 349     | ضر وری وضاحت                                     |                                  |
| 349     | موئے مبارک کوسب سے پہلے حاصل کیا                 | 1                                |
| 350     | ہر چیز سے زیادہ محبوب شے                         | 2                                |
| 351     | حضرت خالد بن ولید کی موئے مبارک سے محبت          |                                  |
| 352     | وضوکے پانی کوسینوں اور چہروں پرڈالنا             | 3                                |
| 354     | تبرکات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کا بھرکوشش کرنا    | 4                                |
| 356     | وضوكا بياموا يانى پينا                           | 5                                |

| سختمبر | عنوان                                                                                        | حدیث نمبر |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 357    |                                                                                              | 6         |
| 359    |                                                                                              | 7         |
| 364    | تبركات ِمصطفى عليك كوتلاش كرنا                                                               | 8         |
| 366    | ابن بازنجدی کی عبارت کامحاسبه                                                                |           |
| 367    | حصرت عمر کی عرض پراللّٰد تعالیٰ کاموافقت فر ما نا                                            |           |
| 369    | متبرک جیا در کفن کے لیے ما نگ لی                                                             | 9         |
| 371    | برکت کی امید ہوگی                                                                            |           |
| 371    | مجبوب السلم کے جو تھے کا ایثار نہ کیا                                                        | 10        |
| 373    | ہاتھ مبارک سے برکت لینے کے لیے چہرے پرملنا                                                   | 11        |
| 375    | ہاتھ مبارک ہے ٹوٹی بنڈلیٹھیک ہوگی                                                            |           |
| 376    | ا پنے تبر کات خورتقسیم فر مائے                                                               | 12        |
| 378    | آ ہے ایک کے ہاتھوں ہے برکت لیٹاسیدہ عاکشہ کاعقیدہ                                            | 13        |
| 379    | موئے مبارک سے شفاء                                                                           | 14        |
| 381    | پسینه مبارک لگا کر دفن کرنا                                                                  | 15        |
| 382    | اہتمام کے ساتھ ستون کے پاس نماز پڑھنا                                                        | 16        |
| 383    | خانه کعبه میں خاص جگه نماز برد هنا                                                           | 17        |
| 384    | ا پی شنرادی کوکفن کے لیے اپنی جا درعطا فر مائی                                               | 18        |
| 385    | مہ صلابلہ ہے ملنے والا قیراط ہمیشہ ساتھ رکھا<br>آپ ایسانی سے ملنے والا قیراط ہمیشہ ساتھ رکھا | 19        |

| صفحةبم | عثوان                                                   | حدیث نمبر |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 386    | آ ؤبر کت والے پانی کی طرف                               | 20        |
| 387    | آؤآ قاعلیہ کے بیالے میں پانی پلاؤں                      | 21        |
| 389    | باب نمبر 10: نماز میں خیال محبوب سلی الله علیه وسلم     | ΦΦ        |
| 389    | ضروری وضاحت                                             |           |
| 390    | حضرت صدیق اکبرنے مصلی حیمور دیا                         | 1         |
| 392    | نماز میں زیارت محبوب صلی الله علیه وآله وسلم            | 2         |
| 394    | نماز میں تعظیم محبوب صلی الله علیه وآله وسلم            | 3         |
| 397    | نماز میں داڑھی مبارک کی حرکت دیکھنا                     | 4         |
| 398    | نماز میں برُ اخیال                                      | 5         |
| 400    | باب نمبر 11: نورِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم | ФФ        |
| 400    | نور کی دعا                                              | 1         |
| 401    | פייפייה                                                 |           |
| 401    | جوابِ وسوسه                                             |           |
| 401    | سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ علیہ پیدا فر مایا                |           |
| 403    | حيا ند كا <sup>ن</sup> كرا                              | 2         |
| 404    | جا ند کی طرح                                            | 3         |
| 404    | ولا دت کے دفت نور ظاہر ہوا                              |           |
| 405    | پنڈ لیوں کی چمک                                         | 4         |

| صفحةنمبر | عنوان                                                     | حدیث نمبر |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 407      | باب نمبر 12: الله تعالى اوررسول الله كاا كشاذ كركرنا      | OO        |
| 407      | ضروري وضاحت                                               |           |
| 407      | الله عز وجل اوررسول الله اليسيم كي ذمه داري               | 1         |
| 408      | الله عز وجل اوررسول التعليقية كى بارگاه ميس پيش كرتا هول  | 2         |
| 409      | اللّه عز وجل اوررسول اللّعِلينيّة نے عنی کردیا            | 3         |
| 410      | چرا گاہ صرف اللہ عز وجل اور رسول اللہ اللہ کی ہے          | . 4       |
| 411      | الله عز وجل اوررسول التوليسية كى بارگاه ميس توبه كرتى مول | 5         |
| 412      | التدعز وجل اوررسول التوليسي كواختيار كرتى بهول            | 6         |
| 412      | التدعز وجل اوررسول التعليسية كواذيت ديتا ہے               | 7         |
| 413      | اللّه عز وجل اوررسول اللّعاليسة کے لیے                    | 8         |
| 413      | الله عز وجل اوررسول الله علية سے جنگ                      | 9         |
| 414      | ز مین الله عز وجل اوررسول التعلیق کی ہے                   | 10        |
| 415      | الله عز وجل اوررسول التعطيقي كي رضائح ليے                 | 11        |
| 415      | ابتدعز وجل اوررسول التعليقي كافضل                         | 12        |
| 416      | التدعز وجل اوررسول التعليقي في منع كي                     | 13        |
| 417      | لتدعز وجل اوررسول التعليسي جانت بين                       | 14        |
| 417      | لتدعز وجل اوررسول التعليقية كي طرف بجرت                   | 15        |
| 419      | إب نمبر 13: حاضرونا ظررسول صلى الله عليه وآله وسلم        | 00        |

| 24      | گرابلسنت<br>مدود و دوده و دودو | بخاري شريف اورعقا |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| صفحنبر  | عنوان                                                                                                                     | حديث نمبر         |
| 419     | ضروري وضاحت                                                                                                               |                   |
| 420     | محربن الحضر مي مجذوب                                                                                                      |                   |
| 420     | نبی ایک مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں                                                                             | 1                 |
| 421     | مرکز مدایت کون اورمرکز گمراهی کون؟                                                                                        |                   |
| 422     | بابنمبر 14 بمحبوبانِ خدازنده بين                                                                                          | <b>QQ</b>         |
| 422     | ته قالي نے جام شہادت نوش فر مایا                                                                                          | 1                 |
| 423     | ز ہر کی وجہ سے رگ گٹتی ہے                                                                                                 | 2                 |
| 424     | شهبید کومر ده گمان بھی نہ کر و                                                                                            | آيت               |
| 425     | فاروق اعظم كاقدم مبارك                                                                                                    | 3                 |
| 425     | حضرت جابر کے والد کاجسم مبارک                                                                                             | 4                 |
| 426     | سلیمان بن جزولی اورا ما م احمد کے اجسام مبارک                                                                             |                   |
| 427     | سيده عا كشرصد يقدكاعقيده                                                                                                  |                   |
| 429     | باب نمبر 15: يارسول التُدكهنا اورابل التُدكا مدوفر ما نا                                                                  | ФФ                |
| 429     | حضرت مویٰ کا سفارش کر کے امت مصطفیٰ کی مد د کرنا                                                                          | 1                 |
| 432     | تمام انبیاء کیہم السلام مسجد اقصیٰ تشریف لائے                                                                             |                   |
| 432     | نگاہ مصطفیٰ علیسیہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہیں                                                                                 |                   |
| 434     | التدتعالى اوررسول التعليق مدركار بين                                                                                      | 2                 |
| 435     | الله تعالىٰ مردگار ہے اور نیک مسلمان مددگار ہیں                                                                           | 3                 |
| 1000000 | ****************                                                                                                          |                   |

| 1:00   | عنوان                                         | عديث نمبر |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|
| صفحهبر |                                               | مدیت. ا   |
| 436    | حضرت ضبيب كابارگاه مصطفی علیقیه میں استغاثه   |           |
| 436    | تین مجامدوں کاعمل                             |           |
| 437    | جنگ يمامه مين مسلمانون كاشعار                 |           |
| 437    | حضرت زينب كابار گاه مصطفى عليسة مين استغاثه   |           |
| 438    | نماز کے وقت قبر مبارک ہے آواز آتی ا           |           |
| 438    | درود پاک پڑھنے والے کی امداد                  |           |
| 439    | وور سے مدد کے لیے پکارنا اور آپ کامد دفر مانا |           |
| 439    | جواپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے            | 4         |
| 441    | میراحواری زبیر ہے                             | 5         |
| 443    | يا نبي سلام عليك                              | 6         |
| 445    | حضرت ابن عمر كايا محمد بيكارنا                |           |
| 446    | بإرسول الله كهني كالمقين كرنا                 |           |
| 447    | هرجگه الصلوة والسلام عليك يارسول الله برهيس   |           |
| 448    | فر مان شاه امدا دا نتُدمها جرمکی              |           |
| 450    | بروزِ قیامت سب لوگ انبیاء سے مدد مانگیں گے    | 7         |
| 451    | باب نمبر 16: وسیله                            | QQ.       |
| 451    | . وسیلہ کی دعا کرنے والے کوشفاعت ملے گی       | 1         |
| 452    | نبی کریم میلینی کے وسلہ سے بارش کی دعا        | 2         |

|        | *********************                              |           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| صفحةبر | عنوان                                              | حدیث فر   |
| 468    | نماز روز ہ ہے بھی زیادہ ضروری                      |           |
| 469    | محبوب ساللہ کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتا تھا         | 1         |
| 471    | کا <i>ی</i> ت                                      |           |
| 472    | باب نمبر 18: فوت ہونے والوں کو بوسددینا            | ΦΦ        |
| 472    | صديق اكبر كابعدِ وصال نبي اكرم السينة كو بوسه دينا | 1         |
| 473    | باب نمبر 19: ساع موتی                              | <b>QQ</b> |
| 473    | نیک مردہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو                  | 1         |
| 474    | میت جوتوں کی آ واز سنتی ہے                         | 2         |
| 474    | بدر میں قتل ہونے والے کفار کومخاطب کیا             | 3         |
| 476    | حق وه جومخالف بھی ما نیس                           |           |
| 478    | ا ہل قبور کوسلام کرنا                              |           |
| 482    | باب نمبر 20: ايصال ثواب                            | ФФ        |
| 482    | آپ نے از واج مطہرات کی طرف سے قربانی کی            | 1         |
| 483    | بیام سعد کا کنوال ہے                               |           |
| 483    | کھانے پر پڑھنے کا ثبوت                             | 2         |
| 485    | کھانے پر برکت کی دعا کرنا                          | 3         |
| 487    | میت کی طرف سے صدقہ کروثواب ملے گا                  | 4         |
| 489    | باب نمبر 21: بدعت کی حقیقت                         | <b>QQ</b> |

| 28     | رايلسنى<br><u>مەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمە</u> | فاری شریف اور عقا که |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| صفحةبر | عنوان                                                    | حدیث نمبر            |
| 489    | الجيمي بأرعت                                             | 1                    |
| 490    | بر کی بدعت                                               | 2                    |
| 492    | بدعت کی تعریف                                            |                      |
| 492    | بدعت كي اقتيام                                           |                      |
| 493    | فی ز ماندرانج بدعتیں                                     |                      |
| 495    | بابنبر22:مقام اولياء                                     | <b>QQ</b>            |
| 495    | الله کی قشم قصاص نہیں لیا جائے گا                        | 1                    |
| 497    | اولیاءاللہ کی برکت ہے شش                                 | 2                    |
| 500    | ولى الله ي بغض الله تعالى كا اعلان جنگ                   | 3                    |
| 502    | ا ما م اعظم کی شان                                       | 4                    |
| 504    | باب نمبر 23: دم كاجواز                                   | 00                   |
| 504    | سوره فاتحه پژه کردم کیا                                  | 1                    |
| 506    | معو ذت پڑھ کر دم کیا                                     | 2                    |
| 507    | نظر لگنے کا دم                                           | 3                    |
| 508    | نبی اگر میں ہے دم کے الفاظ                               | 4                    |
| 509    | زہریلے جانور کے کاشے پردم کرنا                           | 5                    |
| 510    | لعاب کی برکت ہے شفاءعطافر ما                             | 6                    |
| 511    | تقاريط                                                   | 00                   |

استغاثه ببارگاهِ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم 整い ない ない ない ない ない ない ない ない ない تیرے اشارے سے بورامیر اہر کام ہوتا ہے رحمت تیری کاسایہ مجھ پر ہرسنج وشام ہوتا ہے ميں ہوں مقدر کاراجا قسمت کا سکندر سلام میرا تیری بارگاه میں ہرشام ہوتا ہے نہیں ما نگا نہیں مانگوں گاغیروں دنیا داروں سے جھوڑ کرجائے جوکریم آ قا کا در بُراوہ غلام ہوتا ہے اے دل تھہر جابلائیں گے وہ دریہائے کیونکہ بیں ناکام ان کا غلام ہوتاہے وہلوگ کہنے لگے زاہرہم سے بڑھ گیا كهرابية تيرى شفقت كااس بردوام موتاب



# امام محراحررضا خان قادرى مداشيه

#### اور

اميرِ اہلسنت' شيخ طريقت عظيم البركت عظيم المرتبت' عاشق اعلى حضرت حامى منت ماحى منت ماحى منت ماحى منت ماحى منت ماحى بدعت باعث خيروبركت باني دعوت اسلامى حضرت علامه مولا نا ابو بلال

محرالياس عطار قادري رضوي نيهه

زامدالاسلام زام دام تعنی عند MOB:0314.4192012

## ﴿ برائے ایصال تواب

ہم اپنی اس کتاب کا تواب نبی رحمت شفیع امت حضور تا جدار مدیندراحت قلب وسینہ باعث نزول سکینہ سیدنا محم مصطفیٰ علیہ کے وسیلہ جمیلہ سے

### اینے والدین کر میمین

جن کی کوششوں اور دعاؤں سے بندہ عاجز کواللہ تعالیٰ نے بیہ چندالفاظ لکھنے کی ہمت عطافر مائی

#### اور

محترم شهبهاز الحق صديقي صاحب

كوكرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان كے اور تمام امت مسلمہ كے درجات بلندفر مائے۔ آمین۔

زابدالاسلام زابد

بخاري تتريف اور عقا ئدام ﴿ اسے ضرور پڑھے ﴾ بيركتاب لكصنى بنيادى دووجو مات بين نمبرايك عقائد كابنيا دى علم سيكهنا جيها كر يتنخ طريقت اميرابلسنت بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد الياس عطار قادری رضوی دامت بر کاتهم العالیه این ایک مکتوب میں لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!افسوس آج کل صرف وصرف د نیا دی علوم ہی کی طرف ہاری ا کثریت کار جحان ہے علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے حدیث پاک میں خَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. لِعِنْ عَلَم كَاطَلَب كَرِنَا بِمِسلمان مرد (وعورت ) پرفرض ہے (سن ابن ماجہ 15 ص 146 صدیث 224) اس حدیث پاک کے تحت ميرية قااعلى حضرت امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن نے جو پچھ فر مایا اس کا آسان لفظوں میں مختصرُ اخلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ۔سب میں اولین واہم ترین فرض ہیہہے کہ بنیا دی عقا کد کاعلم حاصل کرے جس ہے آ دمی تھے العقیدہ سی بنتا ہے اور جن کے انکار ومخالفت سے کا فریا مراه موجاتا ہے۔۔۔۔۔۔(بہارشریعت جاول 9 پیش لفظ مکتبة المدین کراچی) اس سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم ترین فرض بنیا دی عقا کد کاعلم سیکھنا ہے باقی فرض علوم بعد میں ہیں۔ اور دوسری وجہ بیہ ہے کہال دور میں ایک گروہ ایسا ہے جو بات بات پر بخاری کی رٹ لگا تا ہے کہ بخاری میں دکھا ؤ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ سی بھی حدیث کا بخاری شریف باصحاح سنه میں ہونا ضروری نہیں بلکہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہووہ حدیث ہی ہے لیکن ایک گروہ کی طرف سے جب ہر بات پر بخاری ' بخاری كى رك لگائى جاتى ہے توعوام اہلسنت سمجھتے ہیں كەشايد بخارى شريف جو كەسب

ے زیادہ مشہورا ورمستندا حادیث کی کتاب ہے اس میں عقا کد اہلست کی کوئی حدیث ہیں ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
ہندہ کے نزدیک عقا کد اہلسنت کی سب سے زیادہ احادیث بخاری شریف میں ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ایسی کتاب لکھ دی جائے جوعقا کد اہل سنت پر مشتمل ہوا ور بخاری شریف سے لکھی جائے جس سے فرض علوم سکھنے میں مدد بھی ملے اور وسوسہ کی بھی کا ہے وسواس ارادے کی پھیل کے لیے ہم نے بخاری شریف اور عقا کہ اہلسنت 'کے نام سے کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔

چند ضروری باتیس!

ا۔احادیث کی ممل نخر تبج کی گئی ہے۔ لیعنی'' بخاری جلد نمبر' صفحہ نمبر' کتاب کا نام' باب کا نام' حدیث نمبر''۔

۲۔امام بخاری بعض احادیث کوایک سے زیادہ مقامات پرنقل کرتے ہیں ان سب مقامات کی کممل تخریج کردی گئی ہے۔

س۔اس کے ساتھ باقی صحاح ستہ اور مؤطاا مام مالک سے بھی مکمل تخ تابج کر دی گئی

۳۔ آئمہ صحاح ستہ خاص کرا مام مسلم بعض مقامات پر نیاباب شروع کرتے وقت اس کا نام ہیں لکھتے وہاں ہم نے باب کانمبرلکھ دیا ہے۔ آئمہ صحاح ستہ بعض جگہ پر صرف'' کتاب'' کا نام ہی لکھتے ہیں اس کے تحت باب نہیں بناتے ہم نے وہاں پر سرچہ بھی نہیں لکھا۔

۵۔امام بخاری بعض جگہ بوری حدیث نقل کرتے ہیں اور بعض جگہ بوری حدیث نقل نہیں کرتے ہم نے موضوع کے مواد سے متعلق احادیث کی تخ تنج کی ہے۔

بخارى شريف اورعقا كدابلست ۱۔ ایک حدیث بخاری میں ہے وہی حدیث الفاظ کے اختلاف یا' الفاظ ن ۱۔ ایک حدیث بخاری میں ہے وہی حدیث الفاظ کے اختلاف یا' الفاظ ن بیثی کے ساتھ دوسری کتب احادیث میں ہے ہم نے موضوع کے موادی اور ے۔ہم احادیث کی ضروری وضاحت صرف موضوع کے متعلق ہی کریں گے۔ ٨ \_ بچھ چیزیں عقائد سے متعلق نہیں ہیں لیکن معمولات اہلسنت سے ہیں ان کو بھی بخاری کے حوالے سے شامل کتاب کیا گیاہے۔ ۹۔ پیرکتاب جہاںعوام کے لیے فائدہ مندہوگی وہاںعلاءٔ خطباءٔ واعظین 'مصنفع اورمولفین کے لیے سودمند ثابت ہوگی۔ (ان شاء الله عزوجل) •ا۔ درج ذیل کتب احادیث ہے حوالہ جات درج کئے گئے ہیں۔ نمبر شار نام كتاب زبان جلد كل احاديث نام كمتبه 1۔ بخاری شریف عربی 2 محتبدر حمانیہ أردوباز ارلا ہور 2- مسلم شريف عربي 2 مسلم شريف عربي 2 5274 كتبه رحمانية أردوباز ارلأمور 3۔ سنن الی داود عربی 2 3923 كتنبدر حمانية أردوبازار لا بهور 4- جامع *تر*ندی عربی 2 5۔ ابن ماجہ عربی 1 4341 كتبدر حمائية أردوباز ارلامور 6- سنن نسائی عربی 2 مكتبه رحمانيه أردوباز ارلابهور 7\_مؤطاامام مالك عربي 1 قد می کتب خانه آرام باغ کراجی 8- سنن نسائی عربی،اردو3 5774 فريد بكسال اردوباز ارلامور 9\_مؤطاامام مالک عربی،اردو1 1891 شبير برادر زارد دبازار لا مور اا موطاامام مالک اورنسائی عربی میں احادیث کے نمبر درج نہیں ہیں ہم نے جلد

اورصفی نمبرعر بی کتب سے اور احادیث کے نمبر مترجم کتب سے لئے ہیں۔ ۱۲\_اس کے علاوہ خاص طور پرتفہیم البخاری نزہمۂ القاری نعمیۂ الباری اور جہا تگیری ص

صیح بخاری ہے مدولی گئی ہے۔

۱۳۔اس قدرتخ تانج کے ساتھ آپ کواس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ملے گئی۔اس قدر تفصیل سے تخ تانج کرنے کی وجہ رہے کہ اگر کوئی ما خذ کتب سے احادیث دیجھنا جاہئے تو باسانی تلاش کرسکے۔

۱۰٪ خریس ہم جناب مولا نا حافظ بشارت صدیقی صاحب فاصل تنظیم المدارس کاشکر بیادا کرتے ہیں جنہوں نے حوالہ جات تلاش کرنے میں خصوصی تعاون کیا۔اور

مناظر اسلام' پاسبان مسلک رضا' محقق اہلسدت' مصنف کتب کثیرہ جناب علامہ مولا نا ابوحذ بفیہ کاشف اقبال مدنی رضوی صاحب کاشکر بیا دا کرتے ہیں جنہوں

نے اپنی مصرو فیات سے ٹائم نکال کرنظر ثانی کی۔ اور مناظر اسلام مبلغ اسلام خطیب ذیثان مصنف کتب کثیرہ جناب علامہ مولا ناابوالحقائق غلام مرتضی ساقی

عادت کے مطابق مختصر گر تحقیقی مقد مہلکھا۔ ۱۵۔اس کتاب کی جوخو بیاں ہیں وہ اللہ جل شانۂ کی رحمت اور تمام انبیاء کہ ہم السلام

خصوصاً امام الانبیاء نبی رحمت نورجسم شفع امت علی کے نگاہ کرم صحابہ کرام ،اہلبیت عظام علیہم الرضوان اور اولیاء کاملین کا فیضان اور علائے اہلسنت خصوصاً امام

اہلسنت شاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امیر اہلسنت مولا نامحمد الباس عطار قادری زیدمجدہ کافیض اور والدہ محتر مہمر حومہ کی دعا وَں کاثمر ہے اور جو خامی

ہے۔



## ﴿ بين لفظ ﴾

از: ترجمان ابلسنت مناظراسلام مصنف كتب كثيره مصنرت علامه مولانا بير مفتی

إبوالحقائق غلام مرتضى ساقي مجددى صاحب

الحمد للَّذرب العالمين والصلوة والسلام على رحمة للعالمين على آلبه وصحبه اجمعين اما بعد! پیش نظر شخیم اور مدلل کتاب صحاح سته کی روایات سے مزین اہلسنت و جماعت ( حنفی بریلوی ) کے عقائد ونظریات کے اثبات کے لیے کھی گئی ہے۔مؤلف كتاب مولا نامحمدز ابدالاسلام عطاري قادري يراقم الحروف كي ببلي ملا قات اس وفت ہوئی جب وہ محرمتاز قادری عطاری (گران دعوتِ اسلامی قلعہ دیدار مصطفٰے صالقه ) کی وساطت ہے مسودہ لے کرغریب خانہ تشریف لائے اور بڑے دھیمے علیصلہ انداز میںمقدمہ لکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔راقم اپنی دیگرمصروفیات کی بناء پر بالنفصیل لكصني سے قاصر رہاتا ہم چندمعروضات حاضر ہیں۔ مجھے بالاستیعاب مسودہ کود تکھنے کا موقع نہیں ملا'لیکن کتاب کوبعض مقامات سے سرسری طور پر دیکھنے سے ان کی محنت اورجتجو پرخوشی ہوئی'ان کامقصد نہایت مبارک اور مستحسن ہے' مسلک اہلسنت کی تر و بچ واشاعت کے جذبہ سے سرشار ہوکر انھوں نے صحت مندمواد جمع کرنے کی سعی بلیغ کی ہے۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نہج پرزیادہ سے زیادہ کام کیا جائے۔ کیونکہ اس پُر آشوب دو، میں باطل اور گمراہ فرقوں نے ہرمحاذ پر اہلسنت کے خلاف مجروہ پر وینگڈ اشروں سررکھا ہے اور انہیں ہر طرف سے اعتراضات اور تنقیدات کا نشا نہ بنایا جاتا ہے۔ کیاعقا کداور کیا معاملات ہرمسکہ میں اہلسنت کا مؤقف نہا ہت ہی

ارسے نظریات کوجڑ سے اکھاڑ بھینکا ہے۔اور جا بجااس کی تر دیدفر مائی ہے۔ 1 شخص ذکور نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے ایک استفہامیہ جملے کوخبر ریہ جملہ بنا کر 1 کے نہایت مکروہ بہتان گھڑ لیا ہے۔ملاحظہ ہو! ایک نہایت مکروہ بہتان گھڑ لیا ہے۔ملاحظہ ہو!

"رسول اپنی ذاتی فدرت سے رزاق جہاں ہیں"

ی سرخی جما کر یوں الزام تراشی کی ہے۔

''مولا نااحمدرضا خان لکھتے ہیں اوراگر کہے کہ اللہ اور پھررسول خالق السمو ات والارض ہیں ۔اللہ پھررسول اپنی ذاتی قدرت سے رزاق جہاں ہیں تو بیشرک نہ ہوگا۔(نرقہ بریلویت م 345)

اس پرتبره کرتے ہوئے لکھاہے:

خان صاحب کودیکھیئے کہ وہ کیسی دیدہ دلیری سے حضورا کرم کواپنی ذاتی قدرت سے رزاق جہاں مانتے ہیں کیا یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہوسکتا ہے؟ (ابینا م 346)

5 ۔ یا در ہے یہ بہتان اس سے بل ایک دیو بندی محرکر یم بخش (سابق پر وفیسر عربی گورنمنٹ کا کج لا ہور) بھی اما م احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات پر لگا چکے ہیں ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کی ایمان افروز باطل سوز کتاب' الامن والعلیٰ' کی فرکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد فائدہ کا عنوان جما کریوں باطلانہ تیمرہ کیا ہے: ''دریکھوکس قسم کی فضول تو حید ہے کہ صفت خالقیت وراز قیت میں جناب رسول اللہ علیہ کا میں ساتھ میں کی کردیا۔ اس سے تو کفار مکہ ہی اجھے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کوشر یک کردیا۔ اس سے تو کفار مکہ ہی اجھے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت خالقیت وراز قیت میں جناب رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت خالق میں کسی کوشر یک نہ بھے تھے (جہل سئد صفرات بریلویٹ ہو گئی ملرح اچھی بھی اور صاف ملاحظ فر مار ہے ہیں آ ہے؟ اپنے ماؤف دل اور د ماغ کی طرح اچھی بھی اور صاف شفاف عبارت کو بھاڑ ڈ الا اور پھر خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اور اہلسنت کی شفاف عبارت کو بھاڑ ڈ الا اور پھر خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اور اہلسنت کی شفاف عبارت کو بھاڑ ڈ الا اور پھر خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اور اہلسنت کی

بخارى شريف اورعقا كدابلسد

تو حید کونضول قرار دے کر کفار مکہ ہے بھی بدتر بنا ڈالا۔۔۔ لا حول ولا قوة الا باالله

ان لوگوں پر قدرت کی طرف سے پھٹکار ہی ہوسکتی ہے کہ جب انہوں نے اہل حق کو بلاوجه ملعون کیا'ان کی صاف ستھری عبارات کوغلط لباس پہنایا' عمدہ اور سیج عقا ئدکوبگاڑ ڈالا' توبیلوگ کیے محصے کا فروں کے وکیل صفائی بن گئے اوران کی

حمایت کرنے لگے۔

یا در ہے کہ دیو بندی فریب کار' کریم بخش' کے لگائے گئے پہلے بہتان پہلے نمبریر نقل کی گئی بہلی عبارت اور اہلسنت کے خلاف منفی شور وغل کے متعلق ویئے گئے پہلے حوالے کا بیرحال ہے۔

ہ، اور میرکرتوت اس شخص کا ہے کہ جس کے متعلق سرفراز گکھیروی دیو بندی نے اس

کی تعریف اورشان وعظمت برمنی بیعبارت کلھی ہے: '' حضرت مولا نامحمد کریم بخش صاحب بڑے محقق' نکته رس' دیا نت دا راور خدا

خوف بزرگ تھے''(جبل سلام) اب اندازہ لگائیں کہ جولوگ دیو بندی دھرم میں بڑے محقق 'نکتہرس' دیانت دار'

اورخداخوف بزرگ کے بلندمقا مات پر فائز ہیں جب ان کی بنیا داورآ غاز ہی جھوٹ خیانت 'بہتان'الزام'ا نکار حقیقت اور دھو کہ فریب سے ہے تو باقی لوگوں كا كياحال ہوگا!

چلیئے ہم آپ کواس نا قابل انکار حقیقت کا بھی نظارہ کرادیں کہ واقعی اس مخص نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ پر بہتان اور جھوٹ سے کام چلا یا ہے اور وہ بھی دیو بندگا ا مام ٔ سرفراز خان گکھڑوی کے قلم سے جب کریم بخش کی اس حرکت منافقانہ ؟

کرفت کی گئی تو اس کی تعریف میں اتنا کچھ کہنے کے باوجود ککھٹروی صاحب
«کلمہن 'کامقابلہ نہ کر سکے انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھنا پڑا
«الامن والعلیٰ" کی عبارت کے سیاق وسیاق سے بیہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ
واقعی بیہ جملہ استفہامیہ ہے '(عاشہ چہل مئلیں 8)

اس بحث سے ثابت ہو گیا کہ دیو بندیوں کے مقتن' نکتہ رس' دیا نت داراورخوف خدابزرگ' بھی اہلسنت پر بہتان تراشی اور دروغ گوئی کرتے ہیں اورا یسے گندے عقید ہے بھی منسوب کر جاتے ہیں جو کفار مکہ سے بھی برے ہیں -6 حنکہ جمعی اختصار سے کام لینا ہے اس لیصرف ایک اور حوالہ چیش کرکے

6۔ چونکہ میں اختصار سے کام لینا ہے اس لیے صرف ایک اور حوالہ پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔

د بو بندی تر جمان'' ماہنامہ بحل'' کے اداریہ نگارنے لکھاہے:۔ غالبًا اکتوبر کے شارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایڈیٹر بجلی کے قلم سے بیہ جملہ نکل گیا تھا کہ بریلوی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رسول التعظیم کے جو

کچھ حاصل تھا ذاتی تھاکسی (لیعنی خدا) کا عطا کر دہ نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ ہم نے بریلوی لٹریچر کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور پھراس نتیج پر پہنچے کہ فی الواقع ہم ہی سے بیغلط بیانی ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔(اداریہ اہنامہ جلی دیو بند بابت جنوری 1978 میں7)

سے بیفلط بیالی ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔(اداریہ اہنامہ جُلی دیو بند بات جنوری 1978 میں 7)
اب ظاہر ہے جب ایسے' فرمہ دار' لوگوں کا بیحال ہے تو دیگر افر اد کا کیا حال ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ عام دیو بندی اہل قلم اور واعظین' بالخصوص ان کے عوام الناس'
اہلسنت و جماعت پر جھوٹے اور بے ثبوت نظریات کا الزام لگاتے پھرتے ہیں۔
کہرے ہیں کہ یہنی پر بلوی نبیوں ولیوں کی عبادت کرتے ہیں' بھی کہتے ہیں۔
کہریان کواللہ تعالیٰ ہے بھی بڑھاد ہے ہیں' بھی کہتے ہیں کہ یہ گیارھویں' بارھویں'

بخارى شريف اورعقا كدابلسد اورعرس وقل وغيره كوفرض قرار ديتے ہيں اور بھی کہتے ہيں كہان كے نز ديك رسول التعلیق کام قدرت اوراختیار ذاتی ہے حالانکہ اہلسنت کا کوئی ذمہ دار فرویہ با تیں نہیں کر تااور نہ ہی اہلسنت و جماعت کے بیعقا کد ہیں۔ غيرمقلدوها بيوں كى بہتان بازياں: غير مقلدوها بي نجدى خودكوا بل حديث كهني والله بهي المكسنت كي خلاف غوعا آرائي ژاژ خائی ٔ اور باطل نوائی میں کچھ پیچھے ہیں ہیں اس فرقہ کے بھی چندحوالہ جات سپر قلم کئے جاتے ہیں تا کہ ہرمنصف مزاج شخص ہماری بات کا وزن معلوم کر سکے۔ 1\_نورحسین گرجا تھی نے لکھاہے: آج کل کے مسلمان کہلانے والے تواہیخ بزرگوں کو مستقل ہالذات 'خدائی اختیارات کے مالک مجھ بیٹھے ہیں (التوحیدس 43از فالد گرج کی) بيهرامرجھوٹ اور بہتان ہے اہلسنت کا کوئی ذمہ دار فردنسی بزرگ کوستقل بالذات خدائی اختیارات کا ما لک ہرگز ہرگزنہیں سمجھتے۔ 2 یکی گوندلوی آنجهانی نے لکھاہے: اہل بدعت کونو را نیت مصطف ایستے پر دلیل پیش کرنے کی فکر دامن گیر ہوئی تو پھر، کیا تھاایک دوڑ شروع ہوگئی۔۔۔۔ آخرانہوں نے'' اول ماخلق توری''جیسی روایت وضع کر کے برغم خود دلیل کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی أ (وہا بیوں کی جعلی کہانی بنا مجعلی جز کی کہانی ص 34) اس میں بیتاً ثردیا ہے کہ(ا) نورانیت کاعقیدہ اہل بدعت کا ہے(۲)اس مسئلہ پرکوئی دلیل نہیں (۳) پیعقیدہ گویا آج گھڑا گیاہے (۴) پھراس پر دلیل کا مطالبہ آج كل كومايول كى طرف سے موا (٥) اس مطالبہ كو بوراكر نے كے ليے بعد

میں اہلسدت نے اس روایت کو گھڑا(۲) اس سے بل اکابرینِ امت میں سے بیہ دلیل کسی نے نقل نہیں کی (۷)اس مسئلہ پر صرف یہی دلیل ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ماری با تنیں ٹراجھوٹ سراسرغلط بیانی 'سولہ آنے دھو کہ دفریب اورسوفیصد بہتان تر اشی برمنی ہیں۔(تفصیل کے لیے جارامقالہ 'اکاذیب آل نجد' طاحظ فرمائیں) بضرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تا کہ وہ بیرذ ہن تثین کر لیں کہ ہلسنت کا مسلک نہایت کمزوراور بے بنیاد ہے۔اور سنی حضرات اپنے عقیدہ اورمنلک کے لیےروایات گھر کردلیل کی تمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے عقیدہ ونظریہ کومتزلزل کرنے کا بینہایت مکروہ دھنسا ہے۔ 3-ان کے ایک حکیم عبدالرحمٰن عثمانی نے اہلسنت پر یوں بہتان بازی کی ہے ''علماء حدیث فرماتے ہیں اگر موضوع وضعیف روایات بالکل نکال دی جا کنیں تو بر بلوى مسلك ختم بهوجا تاب ' ( فرض نماز كے بعدد عاكى ابميت ص65) عالانكدية فض ايك صفحه يهل لكوجكا بك 'الغرض ضعیف روایات ہے استدلال جائز ودرست ہی نہیں بلکہ نا گزیر بھی ہے یہ جرممنو عذبیں ہیں بلکہان کے بغیر تفہیم دین ناممکن ہے(ایضاً ص 64) اوراسمعیل دہلوی نے موضوع روایات کوقبول کرنے کااعتراف کیاہے (اصول نقیں10) قابل غوربہ بات ہے کہ جن لوگوں کوضعیف اورموضوع روایات کے بغیر دین کی ستجھہی نہ آتی ہوان لوگوں کا اس وجہ سے اہلسنت کوکوسنا ان کے نہایت درجہ احمق ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ در حقیقت ان لوگوں کے خودسا ختہ اصولوب کی بنیاد ہی عوام الناس کو اہلسنت کے متعلق غلطہی میں مبتلا کرنا ہے۔ 4- عبدالغفوراثري نے ايک من گھرت لطيفه کے آخر ميں لکھا ہے:

بخارى شريف اورعقا كدايا

مهر '' واقعی بریلوی رضا خانی حضرات انہی معنوں میں سنی ہیں کہا ہے مولویوں کی بات خواہ وہ غلط ہی ہوس کر مان لیتے ہیں تحقیق کرنے کی زحمت گوارانہیں کرتے اور

نه ہی انہیں بیا جازت ہے (اسلی اہلسد م 71)

پیصرف اپنی عوام کو طفل تسلی دینے کے لیے اہلسدت کے خلاف زبان درازی کی جار ہی ہے ور نہان لوگوں کی علمی اور تحقیقی حدودار بعد کیا ہیں اور ان کے عوام کس

قدر تحقیق کرتے ہیں اس ہے ہم بالکل آگاہ ہیں جن کی ایک جھلک ہم نے اپنے

مقالہ' وھا بیوں کی تقلید' میں درج کر دی ہے۔۔۔۔۔سر دست بتلا نا پی مقصود ہے کہ خالفین اہلسدت و جماعت کے خلاف کس کس انداز میں عوام کو گمراہ اور بدگمان

کرتے ہیں۔اس سلسلہ میں انہیں جھوٹ بولنا پڑے بہتان گھڑنا پڑے حتی کہ تحریف وخیانت اور بددیانتی کابھی بھر پورمظاہرہ کرنا پڑے تو کوئی اچھنے کی بات

نہیں۔ بیان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے وہ ہر طرح سے ابلسنت کے صاف و شفاف دامن کوداغدارکر کے اپنے چندے اور تنخوا ہیں حلال کرنے کے چکر میں

5۔صادق سیالکوٹی وہانی نے لکھاہے: .

'' (حنفیوں نےلوگوں کوعقیدہ دیاہے ) کہ خدانے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نور کہاہے جب آپنور ہوئے توبشر نہ ہوئے (انوارالتو حدص 112)

و ہابیوں کےصادق کہلوانے والے بھی اس قدر جھوٹے ہیں کہ اہلسنت پر بہتان تراشی کرتے ہوئے انہیں خوف خدا شرم نبی اورعذاب قبر وفکر آخرت بھی وامن گیر نہیں' کیا کوئی وہا بی اہلسنت حنفیوں کی سی معتبر کتاب سے بیعقیدہ ثابت کرسکتا

ے که 'توبشر ندہوئے''

6۔وہابیوں کے ایک نہایت شرم وحیا سے عاری اور کذب وافتر اء کے عا دی جنہیں وه "بهت مجهد ميليعن نيم حكيم صفدرعثاني نے اہلسدت و جماعت عمتعلق اینے پبیٹ کامروڑ بول اگلاہے ' غیراللّٰد کی بوجا کرنے والے' (علی جمّیقی جائزہ حصہ وم 13) ال يرسوائ لعنة الله على الكاذبين كاوركيا يرها جاسكتا ہے۔ پیاوراس طرح کی اور بہت سی عبارتیں ہیں جن میں ان نجدی اور دیو بندی حضرات نے اہلسنت و جماعت کے خلاف خوب زہرا گلاہے نظریات کوتو ژمروڑ کر پیش کیا ہے مسلک اہلسنت کو کھو کھلا اور بے دلیل باور کرانے کی نایا ک کوشش کی ہے اورعقا ئداہلسنت کو بڑنے مکروہ اور ناپسندیدہ انداز میں پیش کیا ہے اور پیرز ہن نشین رہے کہ مخالفین ایسا پر و پیگنڈ الاعلمی اورعدم آگاہی کی بنیا دیزہیں کرتے' بلکہ جان بو جھ کرمحض عمام کوورغلانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے غلط اور مکارانہ چالوں کا شکار ہونے والے سادہ لوح حضرات جب کسی سی واعظ کے پاس جاتے ہیں تو پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے مطمئن نہیں کریاتے اورایک وجہ ریجی ہے کہ سی ذمہ دارسی کے ساتھ رابطہ کے وقت وہ خص ان کے زیجے میں پوری طرح پینس چکا ہوتا ہےاورا بے نظریہ کو نہ جاننے کی وجہ سے مرض و ہا بیت کا شکار ہوجا تا ہےا یسےلوگوں کاسمجھنا اور ملجھنا نہایت مشکل ہوجا تا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسامنظم ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں عوا می لوگ اپنے مسلک اور عقائد ونظریات کی تربیت حاصل کریں۔ حقائق سے آگاہ ہوں اور مخالفین کی چیرہ دستیوں اور حیالا کیوں سے واقف ہوسکیس علاوہ اندیں الیمی کتب مرتب کی جائیں جن میںعمدہ دلائل اور بہترین مواد ہو' آ سان اور عا م

میں خوب جدوجہدے کام لیاہے۔مسکلہ کی عظمت کے پیش نظراس پر جنتا بھی کام

ہوکم ہے عقالکہ ونظریات کے مختلف گوشوں پرمزید کام کی ضرورت ہے اور ویسے بھی ''ہر گلے رارنگ و بودیگراست''

راقم الحروف کا اپناموا دبھی غیر مرتب رکھا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا تو حدیث کے ان تبرکات کو کسی فرصت میں منظر عام پرلے آئیں گے۔اس ساری کا وش کا بنیادی مقصدا حقاق حق اور ابطال باطل ہے۔اہل حق کو باطل اور اس کے حامیوں کی جا لوں ہے۔ بھی بھی خا کف نہیں ہونا چا ہیے بلکہ ہر خص اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق مسلک حق کی خدمت واشاعت میں حصہ لینے کی سعی بلیغ کرے۔باطل

اس كابال بهى بريانبيس كرسكتا - كيونكي

نورخداہے کفر کی حرکت پرخندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

مسِلك الهسنت ونده باد:

اہلسنت و جماعت کود بانے کے لیے او جھے ہتھکنڈ ہے استعمال کرنے والے کان کھول کرس لیس کہ پیمسلک تا قیامت قائم ودائم رہے گا۔

حضرت سیدنا توبان رضی الله تعبالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا:

لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتى امرالله وهم كذلك (مسلم ج2ص143)

یعنی میری امت کاایک گروه بمیشد حق پر قائم رہے گا اسے مخالفین نقصان نہ دیں سرچانہ

گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آجائے گا اور وہ اس حالت پرگا مزن ہوگا۔

اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے لکھاہے:

'' خالص اسلام کواپنانے والے اور ملاوث سے دور اہلسنت و جماعت ہیں۔ انہی

بخارى شريف اورعقا كدابلست میں وہ آئمہ دین ہیں جن کی رہنمائی اور درایت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور يمي طا كفه منصوره ب (الفرقة الناجيس 406) اہلسنت و جماعت کی ہردور میں کثرت و بہتات رہی ہے۔ نہصرف عرب میں بلکہ مجم اور بالخصوص ہندوستان اور پھر پاکستان میں بھی انہی لوگوں نے اسلام کی خد مات کا بیز اا ٹھایا ہے۔اسلامی تعلیمات اورا نتظامی امورانجام دینے کاسما بھی اہلسنت سے سرے ۔عرصہ دراز تک حنفی مسلمان ہی ہندوستان میں حکومت<sup>ا</sup> دین کی ترویج اور جہاد کرتے رہے ہیں۔ غیرمقلدین کےامام نواب صدیق حسن خال بھویالی نے اس حقیقت کا اعتراف توں کیاہے: '' ہندوستان کے اکثر مسلمان مذہب سی رکھتے ہیں'' (زجمان وہابیں 14) اورمز يدلكهاب '' خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا بیہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے ۔۔۔۔۔اس وقت ہے آج تک بیلوگ حقی مذہب پر قائم رہے ہیں اور ای نہ ہب کے عالم اور فاضل قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے ہیں (ایسناس10) اورا بني حقيقت كويول طشت ازبام كياب: ''اوراہل حدیث (لیمنی غیرمقلدُ وہائی نجدی)۔۔۔۔میں ہے کسی نے کسی ملک میں جھنڈا جہا دُاصطلاحیؑ حال کا کھڑ انہیں کیااور نہ کوئی ان میں حاکم یا با دشاہ سی ملک کا بنا(اینام 21) نواب صدیق کی بات کومزیدآ کے بڑھاتے ہوئے ثناءاللہ امرتسری نے امرتسر کے بارے میں لکھاہے:

بخارى شريف اورعقا كدابلسنت "ای (۸۰)سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کوآج کل بریلوی حنفی خیال کیاجا تا ہے ( عمع تو حدص 53 طبع مکتبہ عزیز بیلا ہور میں 40 طبع امرتسر وسر گودھا) (نوٹ:اب بیرکتاب ''شمع تو حید مکتبہ قلہ وسیہ لا ہور'' کی طرف سے ثائع ہوئی ہے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق مذکورہ عبارت کو نکال دیاہے) اب اگر بات اس حوالے سے چل ہی پڑی ہے تو مزید ملاحظہ فر مالیں! غیرمقلدوما بیول کےمولا نامحر حنیف یز دانی مدیر مکتبه نذیریدلا ہور نے'' تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی'' کے نام ہے ایک مستقل کتاب تحریری ہے۔جس میں انہوں نے' تو حیدورسالت'بشریت' نوروبشر'علم غیب' حاضر و نا ظر' جیسے عقا کد ونظریات پرمکمل اتفاق کیا ہے اور وہا ہیوں کے ترجمان'' ہفت روز وسطیم اہل حدیث کی تقریظ میں سے جملہ بھی درج ہے: اس كتاب ميں مؤلف نے ان تمام معروف اور متنازع فيہ مسائل كے سلسلے ميں مولا نااحمد رضا خان بریلوی اور کچھ دوسرے بریلوی ا کابر کا نقطہ نظر پیش کیا ہے جن کے پڑھنے کے بعدیہ بات روش ہوجاتی ہے کہ ( نوٹ: مؤلف کتاب حنیف پز دائی نے بعض جگہ پر کذب وافتر اءاورغلط بیاتی ہے بھی کام لیاہے) مؤلف نے لکھاہے آپ تو حید کے متعلق مولا نااحمد رضا خان بریلوی التوفی 1922ء

1340 ھے کفر مودات اوران کے متعلقین ومعتورین کے خیالات بار بار پڑھیے آپ برحقیقت واضح ہوجائی گی اورآپ صراط متنقیم پرگامزن ہوجائیس گے (ایناس 20) لیمن اللہ ہوجائی گی اورآپ صراط متنقیم پرگامزن ہوجائیس کے (ایناس 20) لیمن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کی تو حید شک وشبہ سے بالاتر ہے آپ کاعقیدہ ورست

بخارى شريف اورعقا كدابلست ہےآپ صراط متقیم پر گامزن ہیں۔ مزيدايك مقام پريون رقطرازين: شاہ احمد رضا خان ہر بلویؓ نے اپنے دور کی ہرتم کی خرابیوں اور گمراہیوں کے خلاف پوری قوت سے تھی جہاد کیا ہے جس پر آپ کی تصانیف شاھد ہیں مولا نا موصوف نے اپنے فآؤی میں جہاں اصلاح عقائد پر بہت زور دیا ہے وہاں اصلاح اعمال ربھی پوری توجہ دی ہے (ایضاً ص70) ثابت ہوگیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیهالرحمة کے عقا کدونظریات اور اور اعمال ومعاملات ہر شم کی گمراہی اور تمام ترخرابی سے پاک ہیں آپ اسلام کے مجاہداور امت کے سلح ہیں آپ مفتی اسلام اورمقتدائے انام ہیں آپ نے اپنے دور میں لوگوں کوصراط متنقیم پرگامزن ملاحظ فر مارے ہیں آپ؟ کہ ایک طرف اہلسنت بریلوی حضرات کومشرک بذی کافر تبریرست نبیوں ولیوں کے پجاری بے دین خارج از اسلام کہا جاتا ہے اور دوسرى طرف ان كے عقيده تو حيدور سالت اور مسلك كى حقانيت وصدافت پرمهر تقىدىق وتحقيق ثبت كى جاتى ہے۔ یہا کابرین اہلسنت کی کرامت ہے کہ خالفین ہزار مخالفت اور لا کھ عدوات کے باوجود حق وصدانت کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ دیو بندیوں کی عبارات گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں جن میں انہوں نے اعلیٰ حفرت علیہ الرحمۃ کےنظر بیتو حید کو ( ان کی عبارات کا غلط مفہوم پیش کر ہے ) مشرکین مکہ سے براقر اردیالیکن حیرانگی کی انتہانہ رہے گی جب آپ ان لوگوں عاد کا بریں اور ہوئی ہے۔ سے اعلیٰ حضرت کے ایمان واسلام حتیٰ کہا مامت و پیشوا کی کا بر ملااعتر اف کرتے

ہوئے دیکھیں گے ملاحظہ ہو! دیو بندیوں کے مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع آف کراچی ایک سوال کے جواب میں دیو بندیوں کے مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع آف کراچی ایک سوال کے جواب میں

اہلسنت بریلوی حضرات کا بوں دفاع کرتے ہیں: ''مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کا فرکہنا سیجے نہیں ہے۔۔۔

بلكه وه مسلمان بين (نآذى دارالعلوم ديو بندجلد دوم ص 142 سوال نبر 33)

اور بیارفکروذ ہن دیو بندیوں کے علیم الامت اشرفعلی تھانوی کہتے ہیں: ''اوروہ (بریلوی حضرات) نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔

(افاضات يوميهج 7ص52مطبوعه ملتان)

ایما نداری ہے بتایا جائے کہ جن لوگوں کاعقیدہ کفار مکہ سے بھی برا ہو کیا انہیں

امام بناناجائز ہے؟

غیر مقلد و ها بیون نجد یوں اور دیو بندیوں کی اہلسنت و جماعت (حنفی بریلوی) حضرات کے دفاع اور جمایت والی عبارات چیج چیج کر پکار رہی ہیں کہ ان کامخالفانہ رویہ اور معاندانہ دھندہ صرف اور صرف اپنی عوام کو طفل تسلی دینے اور اپنی دوکان چیکانے اور گا بک بچانے کی خاطر ہے درنہ اہلسنت عقائد ونظریات اور معمولات و معاملات میں شرک و کفر اور صلالت و گمراہی سے دور اور صراط متنقیم پرقائم ودائم ہیں۔

معاملات میں شرک و کفراور صلالت و گمرائی سے دوراور صراط ستقیم پرقائم و دائم ہیں۔
اور اہلسنت کے مسلک و نظریہ کی اس سے بڑی اور صدافت کیا ہوگی کہ جن انمور
اور مسائل کو شرک بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ان کے اپنے بڑوں سے بھی ثابت
ہیں جس کی تفصیل ہماری کتاب' اختلاف ختم ہوسکتا ہے' میں موجود ہے۔
ان لوگوں نے اپنے مکروہ اور گستا خانہ دھرم پر پردہ ڈالنے کی خاطرعوام کی توجہ اس

طرف ہے ہٹا کر بڑی چالا کی اور ہوشیاری کے ساتھ دوسری جانب کرڈ الی ہے تا سریان المخارى شريف اور مقا كدابلسد کران کے باطل عقا ئدنظروں ہے اوجھل ہوجا ئیں اور اہلسدے پر بلا وجہاعتر اضات وتقیدات کی بوجھاڑ کردی۔ آج کل ان لوگوں نے بڑے منظم انداز میں تقریرو تح براور نجی مجانس ومحافل میں اس مہم کوسر کرنے کی کوشش کرر تھی ہے۔

اور پہ ظاہر ہے تن وباطل کامعر کہ ابتداء سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ جاری رے گا جب اہل باطل نے اپنی تظیموں اور اداروں کو مضبوطی سے چلا رکھا ہے تو اہل حق کو

بھی ان سے بڑھ کرحق کا ساتھ دینا جا ہے اور ان کے مگر وہ عز ائم کوجڑ سے اکھاڑ كر پھينك ديناچاہيے عوام كوان كے گندے نظر ہے ہے آگاہ اور اپنے عمدہ عقائر

ومعمولات کوجدید ہے جدیدا نداز میں لوگوں تک پہنچا نا جا ہیے۔ جاندارمضامین صحت مندخطابات متحقیق ہے بھر پورلٹر پچر مدلل کتب کی تالیف وتصنیف جہال تک ہوسکے سیتے مواد کی فراہمی ہم اپنا فرض جا نیس تا کہ اس سلیلے

میں جوخلااور کمی ہےاس کوپڑ کیا جاسکے۔مبار کباد کے مستحق ہیں و ہ حضرات جو د نیوی اور ذاتی اغراض کے لیے ہیں صرف اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ دسلم کی رضا وخوشنو دی کے لیے اس دینی اور اسلامی فرض کوتر جیجی بنیا دول یرادا کردہے ہیں۔

الله تعالی ان کی کاوشوں کوشرف قبولیت سے نو از ہے اور انہیں ہر مرحلہ میں فتح ونفرت عطافر مائے۔

مولا نازاہدالاسلام عطاری نے تحقیق وجتجو کے ساتھ اس دور کے معروف متنازعہ في مسائل مثلاً على غيب ما ضرونا ظر'المدديار سول التعليقية 'نورانيت مصطفى عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة الم ب مثل بشریت برعت کی حقیقت ٔ اختیارات مصطفی علیا یک میلا دوغیره ؟

فامہ فرسائی کرتے ہوئے بخاری شریف کی احادیث سے دلائل جمع کردئے ہیں فامہ فرسائی کرتے ہوئے جات کے میں اور ہرمسکہ میں اپنے مؤقف کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ تفہیم مسکلہ میں کوئی دفت ندر ہے اور مخالفین کے بھیلائے گے شبہات کا بھی از الہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بعض مقامات پر با قاعدہ شبہات نقل کرکے ان کے اس سلسلہ میں انہوں نے بین تا کہ قارئین کے لیے مسکلہ کے دونوں پہلوسا منے جوابات بھی سپر دفلم کردئے ہیں تا کہ قارئین کے لیے مسکلہ کے دونوں پہلوسا منے آجائیں۔

بارگاہ خداوندی میں دعاہے کہوہ اس سمی کو قبول فر مائے اور مؤلف کواجر عظیم عطا فر مائے اور انہیں محنت اور خدمت مسلک کی مزید توفیق مرحمت فر مائے۔ اسمین بحرمت سیدالمرسلین علیہ الصلو ہ واسلیم ۔

دعا گوددعا جو:

ابوالحقائق غلام مرتضى ساقی مجددی غفرلهٔ مرکزی جامع مسجد شھیدیہ بیقلعہ دیدار مصطفی آیسی گوجرانوالہ مہتم دارالعلوم نقشبندیی نوشیہ قلعہ۔ خلیفہ مجاز حضرت ابوالبیان مہتم دارالعلوم نقشبندیی فوشیہ۔ قلعہ۔ خلیفہ مجاز حضرت ابوالبیان مئی 2013ء بروز پیر



عارى ثريف اور مقائد المسلمة الموردة الموردة والسّلام على نسبّد المورسلين الرّحيم الله وبن الرّحيم الله الرّحمان الرّحيم الله الرّحمان الرّحيم الله الرّحمان الرّحيم بسم الله الرّحمان الرّح

باب نمبر1: مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم گهره مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم گهره مدیث نمبر 1: حدیث نمبر 1:

کون کس کا بیٹا ہے

عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سُئِلَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَشُيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا الكثِرَ عَلَيْهِ غَضَبَ ثُمَّ قَالَ لِلنّاسِ سَلُونِيُ وَسَلَّمَ عَنُ اَشْيَاءً كَرِهَهَا فَلَمَّا الكثِرَ عَلَيْهِ غَضَبَ ثُمَّ قَالَ لِلنّاسِ سَلُونِيُ عَمَّا شِئْتُهُ قَالَ رَجُلٌ مَنُ اَبِي قَالَ اَبُوكَ كَ حُذَا فَةً فَقَامَ الْحَرُ فَقَالَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُوكَ كَ سَالِمٌ مَولِلَى شَيْبَةَ ابِي يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنَّ وَجُهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلًى.

حفرت ابوموی اشعری طلحه روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم علی ہے ناپسندیدہ سوال کیے گئے جب ایسے سوال زیادہ کمیے گئے تو آپ علی ہے کو قاب علی کا کو غصر آگر اور آپ علی ہے کے حاضرین سے فرمایاتم جو بو چھنا جا ہتے ہو بو جھاوا یک شخص نے

دریافت کیامپراہاب کون ہے؟ آ سطاللہ نے فرمایا تمہاراہاب حذافہ ہے ایک اور محص نے دریافت کیایارسول اللہ علیستہ میراہاب کون ہے؟ آپ علیہ نے جاری تربی ایستان استانی می جوشیبه کا آزاد کرده غلام ہے جب حضرت عمر ﷺ نے آ زاد کردہ غلام ہے جب حضرت عمر ﷺ ہم اللہ تعالیٰ آ پیالی اللہ تعالیٰ آ پیالیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔

بخاري جلد1صفحه78كتاب العلم باب الغضب في الموعظة وَالتعليم......حديث نمبر92 بخارى جلد 1 صفحه 78 كتاب العلم باب من برك على ركبتيه عندالامام ....حديث نمبر 93. بخاري جلد1صفحه143كتاب مواقيت الصلوة باب وقت الظهرعند الزوال حديث نمبر540 بخارى جلد2صفحه153كتاب التَّقُسِيُر باب قَوُلِهِ (لَا تَسْأَلُوْاعَنُ أَشْيَاءَ ...)حديث نمبر 4621. بخارى جلد2صفحه468كتاب الدُّعَوَاتِ باب التَّعَوُّ ذمن الفتن حديث نمبر 6362 بخارى جلد2صفحه 593كتاب الْفِتْنِ باب التعوذمن الفتن حديث نمبر 7089. بخارى جلد2صفحه631كتابُ الإعْتِصَامِ ..... باب ما يكره من كثرةالسؤال... . نمبر 7291. ىخارى جلد2 صفحه632 كتابُ الإعُتِصَامِ.... باب ما يكره من كثرةالسؤال. ...نمبر7295 مسلم جلد2صفحه268كتاب الفضائل باب كراهة اكثار السوال من غير ضرورة حديث نمبر 6125.6124.6123.6122.6121 6120 6119

مسمد امام احمد بن حنبل 12681 صحيح ابن حبان 106. المعجم الاوسط للطبر اني2698

مصنف عبدالرزاق20796. مصنف اس ابي شيبه 31763

ایک حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔

فَقَالَ اَنَسِ فَقَامَ اِلَّيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُنَ مَدُخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّارُ.

ا يك شخص كفر ابهوااور بولا! يارسول الله عليه مين كهال جا وَل كا؟ آپ عليه

نے فر مایا جہنم میں۔

. نمبر 7294. بخارى حلد2صفحه 632 كتابُ الاعْتِصام. باب ما يكره من بكثرةالسوال

تشريح:

ال حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ

قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمُ قَالُوا فَلانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمُ بَلُ اَبُو كُمُ فَلَانٌ قَالُو صَدَقُتَ

نی اگر میلینی نے ان سے فر مایا :تمہار اجد کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: فلا س ہے نبی اگر میلیں نے فرمایا بتم غلط کہدرہے ہو بلکہ تمہارا جدفلاں ہے۔انہوں نے کہا: آپ ایک نے تھیک فرمایا ہے۔۔۔۔

بخارى جلد 1 صفحه 561 كتاب الجزيه باب اذا غدر المشركون..... حديث نمبر 3169. بخارى جلد2صفحه382كتاب الطب باب ما يذكر في سم النبي علي حديث نمبر 5777. مسند امام احمد بن حنيل 9826.سنن دارمي 69. السنن الكبري للنسائي 11355. اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے:

جوحا ہو لوچھو:

جيها كه آنے والے اعرابي سے آپيائي نے ارشا وفر مايا: سَلَ عَمَّابَدَالَكَ. ترجمه: لوِحْهُو! جَوْمٌ جايتِ مو-

بنعاري جلد1صفحه72 كتاب العِلْمِ باب القرائة والعرض على المحدث حديث نمبر 63. سنن نسائي جلد1صفحه297 كتاب الصّيام باب وُجُونِ الصّيام حديث نمبر 2092.20910 إبن ماجه صحفه 211 كتاب مَا جَآءَ فِي قِيَام شَهْرِ رَمُضَانَ باب ما جاء في فرض.... .حديث نمبر 1402. مسند امام احمد بن حنبل 12742. صحيح ابن حبان 154. صحيح ابن خزيمه 2358. المستدرك للحاكم 9380. السنن الكبري للنسالي2402. السنن الكبري للبيهقي4218 . المعجم الكبير للطبراني 8114 .سنن دارمي 652.

ایک اور حدیث یا ک میں ارشاد ہوتا ہے۔ ہر چیز کو کھڑنے کھڑے ملاحظہ فر مالیا:۔

غارى ثريف اورها مراسط غارى ثريف اورها مراسط على الله عن المُحمَّةُ وَالنَّالُ اللهُ عَلَى مَقَامِى حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّالُ الْ بخارى شريف اور حقا كدابلسد ہو جمہ، بہر جمہ، پھر فر مایااب تک جو چیز میں نے ہیں دیکھی ابھی یہاں کھڑے ہوئے دیکھ پھر فر مایااب تک جو چیز میں ہے یہاں تک کہ جنت اور دوز نے بھی دیکھ کی ہے ہے یہاں تک کہ جنت اور دوز نے بھی دیکھ کیا ہے ترجمه: رب الله المسلم على العلم باب مَنُ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ حديث نمبر 87 بخارى جلد 1 صفحه 77 كتاب العلم باب مَنُ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ حديث نمبر 87 بخارى جلد 1 صفحه 77 كتاب العلم باب مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ النَّهُ وَالرَّأُسِ حديث نمبر 87 بخارى جلد 1 صفحه 77 كتاب العلم باب مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ النِّيَ الْمَارِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللهُ بخارى جلد1صفحه93 كتابُ الْوُضُوءِ باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَّامِنَ الْعَشِي الْمُثْقِلَ حَديث نمبر 183 بخارى جلد1صفحه93 كتابُ الْوُضُوءِ باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَّامِنَ الْعَشْيِ الْمُثْقِلَ حَديث نمبر 183 بخارى جلد 1صفحه 197 كتابُ الْجُمُعَةِ باب مَنْ قَالَ في الْخُطْبَةِ بَعَدَ الثَّنَاءِ امَّابِعُدُ حديث نمبر 922. بخارى جلد1 صفحه 172 كتابُ صِفَةُ الصَّلُوةِ باب مَا يَقُرَءُ بَعْدَ التَّكْبِي حديث نمبر 745 بخارى جلد1 صفحه 218 كتابُ أبُوَابُ الْكُسُوفِ باب صَلْوَةِ النَّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ. حديث نمبر 1053 بخارى جلد1 صفحه 218 كتابُ أبُوَابُ الْكُسُوفِ باب صَلْوَةِ النَّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ. بخارى جلد2 صفحه 630 كتابُ الإعْتِصَام ... باب ٱلإقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ .... حديث نمبر 7287 مسلم حلد1صفحه353كتاب صلوةالكسوف حديث نمبر 2104.2103. مؤطا امام مالك صفحه 175كتاب صلاة الكسوف باب مَاجَآءَ فِي صَلوةِ الْكُسُوُفِ حديث نمبر 447 مسدامام احمد بن حنبل 26970 صحيح ابن حبان 3431. المعجم الكبير للطبر اني 315. مصنف أبن ابي شيبه37510. السنن الكبرى للبيهقى6153 جب بہودنے آپ علی کے سامنے اپنے جد کاغلط نام بتایا تو آپ علی ہے نے ان کوٹوک دیااور فرمایااس کا نام بیہ ہے یہود فوڑ امان گئے کیونکہان کومعلوم تھا آپ متابقہ عصله اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا ہے اور اعرابی کو بھی فرمایا جو چاہتے ہو پوچھوکیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرطرح کے علم سے نو از ا ہے سوال کرومیں تمہار ہے سوال کا جواب دوں گا۔ اورجدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جو کچھ پہلے دیکھا تھا وہ جانتے ہیں اور جو پچھ پهیخهیں دیکھاوہ اب دیکھ لیاحتیٰ کہ جنت اور دوز خ بھی ملاحظہ فر مالی معلوم ہوا

كه كائنات كى ہر چيز كورسول التعليقية جانتے ہيں كوئى بھى شے آپ الله كا كامقدس نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ہے۔ سرعرش پرہے تیری گزردل فرش پرہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے ہیں وہ جو تجھ پیعیاں نہیں ( حدائق شخشش )

حديث نمبر2:

لوگوں کی زندگی اورموت کاعلم

اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَقَالَ صَلَّى لَنَاالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِيُ اخِرِحَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ اَرَايُتَكُمُ لَيُلَتَّكُمُ هَاذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَة سَنَةٍ مِّنُهَا لَا يَبُقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرُضِ اَحَدٌ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایک نے اپنی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوکرارشادفر مایا کیاتم جانتے ہو؟ آج کی اس رات کے ٹھیک ایک سوبرس کے بعد اں وقت روئے زمین پرموجو د کوئی بھی شخص زندہ ہیں رہے گا۔

بحاري جلد1 <sup>صف</sup>ر 82كتاب العلم باب السمر با لعلم حديث نمبر 115

بحاري حلد147صفحه 1كتاب مواقيت الصلوة باب ذكر العشاء والعتمة . . . حديث نمبر 564 بخاري حلد 1صفحه152 كتاب مواقيت الصلوة باب السمر في الفقه والخير حديث نمبر 601. مسلم جلد2 صفحه 314 كتاب فضائل الصحابه باب بيان معنى قوله المنسج على راس سنة الا يىقىنفس. . حديث ىمبر 6480 6481.6482 6483 6484.6485.6486

بخارى شريف اورعقا كدابلسد بخارى مريف الروسية و معلى الفتان باب ماجاء في ذكر ابن صائد حديث نعبر 208 مروسية و المسلمة و الم ابرداود جلد2صفحه 249 كتاب الملاحم باپ قيام السّاعه حديث نمبر 4348. ابوداود جند عسد المسالي 5871. المن حيان 2989. السنن الكبرى للنسالي 5871. المن مسند امام احمد بن حنيل 5871. المن الما الم 13110.6405 المن المن المنا المستدى المنا مسند امام الحصوبين المستدرك للعام الكبير للطبر الى 13110.6405 المستدرك للعاكم 6521 الكبرى للبعاكم 6521 مستدابو يعلى2217. المعجم الصغير للطبراني74. اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ حضورا كرم نورجسم الله جانة بي كهاب ال دنيامين جنني بهي لوگ بين ان ك عرکتنی کتنی ہے نیز لوگوں کی تعداد بھی معلوم ہے اور لوگوں کی موت کا بھی علم ہے۔ ا یک اور حدیث پاک میں ہے۔ تمهارےعلاوہ کوئی بھی پینما زنہیں پڑھرہا: ایک د فعہ رسول اللہ علیہ عیائے نے عشاء کی نماز دریسے پڑھائی نماز ادافر مانے کے بعد خوشخری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَنَّ مِنْ نِعُمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌّ مِّنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَاذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمُ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمُ . بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ریعمت کی ہے کہاس وقت بنی نوع انسان میں تمہارے علاوہ کوئی بھی شخص بینمازا دانہیں کررہا۔

نخاره حاده

بخارى جلد 1 صفحه 147 كتاب مواقيت الصلوة باب فضل العشاء حديث نمبر 567 مسلم جلد 1 صفحه 275 كتاب المساجدو مواضع الصلوة باب وقت العشاء حديث نمبر 1461 . مسند ابو يعلى 7300 .

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی اگر معلقہ کو کا گنات کے تمام لوگوں کاعلم ہے اور

ان کے اعمال کا بھی علم ہے اور آپ الیسٹی کو معلوم ہے کہ لوگ کب کیا کررہے ہیں۔ حدیث نمبر 3:

### قبروں میں عذاب کیوں ہور ہاہے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوُ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوُتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَستَتِرُ مِنْ بَولِهِ وَكَانَ اللَّخِرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بَحَرِينَةٍ فَكَسَرَة كُسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبُرٍ مِنْهُمَا كِسُرَة فَقِيْلَ لَهُ بِجَرِينَةٍ فَكَسَرَة كُسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبُرٍ مِنْهُمَا كِسُرَة فَقِيْلَ لَهُ بِجَرِينَةِ فَكَسَرَة كُسُرَة فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُحَقَّفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُحَقَّفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُحَقَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.

### ترجمه:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم علی میں میں ہورہ یا مکہ کر مہ کے ایک باغ کے باس سے گزر ہے تو آپ علیہ نے دوآ دمیوں کی آواز سی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا نبی اکرم الیہ ہے نے ارشا دفر مایا ان دونوں (قبروں والوں) کوعذاب ہورہا ہے اور (بظاہر) کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہورہا پھر آپ الیہ ہے نے خودہی وضاحت کی ان میں سے ایک بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا پھر نبی اکرم الیہ ہے نے ایک ٹہنی منگوائی اس کے دو حصے کیے اور دونوں میں سے ہرقبر پرایک حصہ رکھ دیا عرض کیا گیایارسول اللہ الیہ ہے اور دونوں میں سے ہرقبر پرایک حصہ رکھ دیا عرض کیا گیایارسول اللہ الیہ ہے آپ الیہ ہے ایسانی نے ایسانی ہے۔

بخارى شريف اورعقا كدابلسنت

62 تک به دونوں ثبہنیاں خشک نہیں ہوجاتی ہیںاس ونت تک ان سے عذاب میں تخفیف ہوجا ہے گئی ہوجائے گئی۔

بخارى جلد1صفحه97 كتابُ الْوُضُوْءِ باب مِنِ الْكُبّائِرِ أَنْ لَا يَسْتَعِرُ مِنْ بَوْلِهِ حديث نمبر 216 بخارى جلد 1 صفحه 97 كتابُ الْوُضُوءِ بابُ ماجَاءَ فِي غَسُلِ الْبَوْلِ حديث نمبر 218. بخارى جلد1صفحه 262 كتابُ الْجَنَائِز باب الْجَرِيُدِ عَلَى الْقَبُرِ حديث نمبر 1361. بخارى جلد 1صفحه 265 كتابُ الْجَنَائِزِيابِ عَذَابَ الْقَبْرِمَنِ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ حديث نمبر 1378.

بخارى جلد2 صفحه 420كتابُ الْأَدُبِ باب الْغِيْبَةِ حديث لمبر 6052.

بخارى جلد2 صفحه 420كتابُ الْآذُبِ بابُ النَّمِيْمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ حَدَيث نَمَبَر 6055. مسلم جلد 1صفحه 174 كتابُ الطهارت باب الدُّلِيُلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوُّلِ .... حديث نمبر 677.

جامع ترمذى 1جلد صفحه114 كتابُ الطهارت بابُ مَاجَاءَ فِي النَّشُدِيُدِ فِي الْبَولِ حديث65. ابن ماجه صفحه 126 كتابُ الطهارت بابُ التُّشُدِيْدِ فِي الْبَولِ حديث نمبر 346. 347.

ابوداود جلد 1صفحه 14كتابُ الطهارت بابُ الْإِسْتَبْرَءِ مِنَ الْبَوُلِ حديث نمبر 20.

سنن نساني جلد1 صفحه12 كتابُ الطهارت بابُ التَّشُدِيْدِ عَنِ الْبَولِ حديث نمبر 31. سُنن دارمي جلد1صفحه 290 كتابُ الطهارت بابُ الْإِيَّقَاءِ مِنَ الْبُوُلِ حديث نمبر 762.

مسند امام احمد بن حنبل130.130.090. صحيح ابن حبان3120. صحيح ابن خزيمه55. السنن الكبرى للنسالي27. السنن الكبرى للبيهقي 3942.مسند ابو يعلى 2050 المعجم الاوسط

للطبراني 1054.مسند ابوداودطيالسي2646.مسند امام اسحق 270 الادب المفرد735. مصنف ابن ابي شيبه 12043.مصنف عبد الرزاق 6754

اس حدیث یاک ہے معلوم ہوا کہ

پیارے آ قاملی ہے قبروں کے اندر کے حالات بھی پوشیدہ ہیں ہیں بلکہ عالم برزخ آ چاہیں کی مقدس نگاہوں کے سامنے ہے۔آ پیاہی نصرف ان کے موجودا حال سے واقف ہیں بلکہان کے ماضی (سبب عذاب) ہے بھی واقف ہیں۔

آپ علی ان کے عذاب میں تخفیف کرنے کاحل بھی جانتے ہیں۔ان کے

مستقبل کوبھی جانتے ہیں کہ کب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ آپ ملاقع بے مثل و بے مثال ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فر مایا۔ علیت ہے جمع ہیں شان جمالی وجلالی ہاتھ میں

( مدائق بخشش)

آپ علی اس وقت تک ان کے عذاب میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے عذاب میں شخفیف ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترجیز اللہ تعالی کی تبیعی بیان کرتی ہے جس کی وجہ سے عذاب میں شخفیف ہوتی ہے آج کل جو دفن کرنے کے بعد قبر پر شہنیاں لگائی جاتی ہیں اور جاتی ہیں اور جاتی ہیں اور جاتی ہیں اور اس حدیث سے ثابت ہیں اور اس حدیث یا کہ میں ایصال ثواب کا بھی ثبوت ہے کہ میت کو بعد از وفات بھی ثواب بہنچتا ہے اور صحابہ کرام بھی سے بھی ثابت ہے جیسا کہ:

وَ اَوُ صَلَى بُوِیدُهُ اُلاَسُلَمِی اَنُ یُّجُعَلَ فِی قَبُومِ جَوِیدُانِ . حضرت بریده اسلمی هناه نے بیروصیت کی می که ان کی قبر پردوشاخیس رکھیں جا سیس بعاری جلد 1 صفحه 262 کتابُ الْجَنَائِز باب الْجَوِیْدِ عَلَی الْفَبُر (تعلیق)

### حديث نمبر 4:

تمہارے رکوع وخشوع مجھے سے پوشیدہ ہیں

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَاهُنَا فَوَ اللَّهِ مَا يَخُفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمُ وَلَا رُكُوعُكُمُ اِنِّيُ لَارَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهُرِيُ.

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ فظام بیان کرتے ہیں نبی اکرم اللہ نے ارشادفر مایا کیاتم یہ بچھتے

ہومیرارخ ای طرف ہے اللہ کی تسم تمہاراخشوع اور تمہارارکوع مجھے پوشیدہ ن بغارى شريف اورحقا كدابلسد

نہیں ہے میں تہہیں اپنی کمر کے بیچیے بھی دیکھے لیتا ہوں۔

..... حديث نمبر 418 بخارى جلد 1 صفحه 125 كتاب ابواب المساحد ماب عِظَةِ ٱلإمَامِ النَّاسَ فِي بخارى جلد 1 صفحه 172 كتابُ صِفَةُ الصَّلُوةِ بابِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلُوةِ حديث نمبر 741 مسلم جلد1صفحه 219كتاب الصلوة باب الامر بتحسين الصلوة ...حديث نمبر 960 957.958.959 مؤطا امام مالك صفحه 152 كتابُ قَصْرِ الصَّلَوةِ ....باب الْعَمُلِ فِي جَامِعِ الصَّلُوةِ حديث نمبر 401 م مسند امام احمد بن حنبل 13460.8864.8756.8011. صحيح ابن حبان 6337. مسنداي يعلى 6335.2971.مىندابوداودطيالسى1995.مىندحمىدى961.

خشوع دل کے اخلاص اور عاجزی کو کہتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ

حضورانورمدینے کے تاجو هائیں۔ دل کی باتوں اور دل کے راز وں کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارے رکوع و جود مجھ سے پوشیدہ ہیں:۔

ایک اور روایت میں رکوع کے ساتھ جود کا ذکر ہے جیسا کہ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آتِمُّوا الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا زَاكُمُ مِّنْ بَعُدِظُهُرِي إِذَا مَارَكَعُتُمُ وَإِذَا مَا سَجَدُتُّمُ.

حضرت انس بن ما لک عظیم بیان کرتے میں انہوں نے نبی کر بم ایک کے بیان کرتے میں انہوں نے نبی کر بم ایک کا دیار ثال فرماتے ہوئے ساہتم لوگ اپنے رکوع اور بچود کممل کر و۔اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی تم لوگوں ک

## ریکے لیتا ہوں جبتم رکوع میں جاتے ہوا ور جبتم سجدے میں جاتے ہو۔

بخارى جلد 1 صفحه 125 كتاب ابوابُ المساجد باب عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ....حديث نمبر 419. بخارى جلد 1 صفحه 172 كتابُ صِفَةُ الصَّلُوةِ باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلُوةِ حديث نمبر 742. بخارى جلد 2صفحه 513 كتابُ الإيْمَانِ وَلنَّذُورِ باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيّ حديث نمبر 6644. مسلم جلد1صفحه219 كتابُ الصلوة بابُ ألاَمُرُ بِتَحْسِينِ الصَّلُوةِ ....حديث نمبر958.959.960 957. سنن دارمي2429.مسند امام احمد بن حنبل487.صحيح ابن حبان4686. السنن الكبراي للنسائي 4424. السنن الكبري للبيهقي19537. مسند ابو يعلى5839. المعجم الكبير للطبراني 13459. آ ہے ایک اینے بیچھے سحابہ کرام کے رکوع ویجود بھی ملاحظ فر ماتے ہیں۔معلوم ہوا که حضورا کرم علی بیاب مثل و به مثال ہیں۔ عطرحبيب نهايت بيرلا كھوں سلام سر غیب ہدایت پیہ عیبی درود ظلهُ قصرِ رحمت په لا کھوں سلام ان کی آنگھوں یہوہ سامیافکن مڑ ہ ( حدائق شبخشش )

### حديث نمبر5:

آپ دلوں کی بے نیازی اور بے صبری جانتے ہیں حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ تَغُلِبُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِمَالِ أَوُ سَبِّي فَقَسَمَهُ فَأَعُطَى رِجَالًا وَّ تَرَكَ رِجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ آثُني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عُطِي الرَّجُلَ وَادَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِيُ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الَّذِي ُاعُطِيُ وَلَكِنُ أَعُطِىُ اَقُوَامًا لِهَا آرَى فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاكِلُ اَقُوَامًا اِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمُ عَمْرُو بُنُ تَغُلِبُ

بخاري شريف اور عقائدال عارى مريب الرسالية المستمين الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُو النَّعِمُ فَوَ النَّعِمُ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعَمِلْ اللَّهُ الْعِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعِمُ النَّعِمُ اللَّهُ الْعِمُ اللَّهُ الْعَمِينَ اللَّهُ الْعِمْ الْعَمِينَ الْعَمْ الْعَمِينَ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعَمْ الْعُمْ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْع ترجمه: حضرت عمروبن تغلب عظمه بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم ایک کی خدمت میں مال اور قیدی لائے گئے آپ الله نے انہیں تقسیم کرتے ہوئے کچھلوگوں کو عط كرديااور كي لوكول كوعطانه كيا بعد مين آپ الله كو پتا چلاكم آپ الله نے جنہم عطانبیں کیا(ان میں سے کچھلوگ) ناراض ہوئے ہیں آ پیلیسے نے (خطر دیتے ہوئے )اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور پھر فر مایا اما بعد!اللہ کی تنم! میں کی ایک شخص کو پچھ د ہے دیتا ہوں اور دوسرے کونہیں دیتا حالا نکہ جسے نہیں دیاوہ مجھے اس شخص ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے جسے دیا ہے میں ان لوگوں کود یکھتا ہوں جن کے دل میں بےصبری اور لا کچ ہوتا ہے تو انہیں دیے دیتا ہوں اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بے نیازی اور بھلائی رکھی ہے انہیں میں (ان کی بے نیازی اور بھلائی) کے سپر دکردیتا ہوں عمر دبن تغلب (ﷺ) ان لوگوں میں شامل ہے. (عمرو بن تغلب عظیم ماتے ہیں)میرے لیے نبی اکرم علیہ کے اس فر مان سے زیادہ تو مجھے سرخ اونٹ بھی پسندنہیں ہے۔ بخارى جلد1صفحه198كتابُ الْجُمُعَةِ باب مَنْ قَالَ فِيُ الْخُطُبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ … حديث نمبر923

بِخارى جلد1صفحه198كتابُ الْجُمُعَةِ باب مَنُ قَالَ فِي الْخُطُبَةِ بَعُدَ النَّنَاءِ...حديث نمبر923 بخارى جلد1صفحه556كتابُ فَرَضِ الْخُمُسِ باب مَا كَانَ النَّبِيُّ يُعُطِيُ الْمُؤَلَّفَةَ... نمبر3145 بخارى جلد2صفحه683كتابُ التُّوْجِيُّدُ باب قُولِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوُعًا....) نمبر 7535. مسنداحمدين حنبل20691.

تشريح:

اس مدیث پاک سے ثابت ہوا کہ

حضورا کرم علی ہے جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے دلوں میں بے قراری اور لا کیے ہے اور کن لوگوں کو اور کا جی ہے اور کن لوگوں کو اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی اور بھلائی عطافر مائی ہے اور فر مایا ان بے نیازی اور بھلائی عطافر مائی ہے اور فر مایا ان بے نیازی اور بھلائی والوں میں حضرت عمر و بن تغلب رہے ہیں۔ آپ ایک ہوں کے راز بھی جانتے ہیں۔

حديث نمبر6:

### حضرت عمار کی شہاوت کی خبر

عَنُ عِكْرِمَةً قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَ لِابْنِهِ عَلِيّ انْطَلَقَا الَى آبِي سَعِيْدٍ فَاسُمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانُطَلَقُنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَا حَذَ رِدَائَهُ فَاجْتَبَى مِنْ حَدِيْثِهِ فَانُطَلَقُنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَا حَذَ رِدَائَهُ فَاجْتَبَى أَنُمَّا يُحَدِّثُنَا يُحَدِّثُنَا حَتَى آتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَمُ النَّمَ يُحَدِّثُنَا حَتَى آتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبُنَةً وَعَمَّلًا لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَبَنَةً وَعَمَّارٌ لَبَنتَيْنِ لَبَنتَيْنِ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْقُضُ التَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيُحَ عَمَّارٍ يَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

### ترجمه:

حضرت عکر مدین بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے مجھے اور اپنے صاحبز ادے علی کے دونوں حفرت ابوسعید خدری کے میں کی خدمت میں جاؤان کی گفتگوسنو ہم دونوں چلے گئے اس وقت وہ اپنے باغ میں کام کررہے تھے (انہوں نے کام چھوڑا) اور کمر کے گرد چا در لیبیٹ کر بیٹھ گئے اور ہم سے با تیں کرنے گئے اس دوران انہوں نے مسجد نبوی کی تغییر کا ذکر کرتے ہوئے بنایا ہم لوگ ایک این این ایشان اٹھا کرلاتے تھے جبکہ حضرت عمار کے دودو اینٹیس اٹھا کرلاتے تھے جبکہ حضرت عمار کے دودو اینٹیس اٹھا کرلاتے تھے جبکہ حضرت عمار کے جماڑتے اینٹیس اٹھا کرلاتے تھے جبکہ حضرت عمار کے جماڑتے اینٹیس اٹھا کرلاتے تھے جبکہ حضرت عمار کے جماڑتے

بخارى شريف اورحقا كدابلسد

# ہوئے فر مایا افسوس عمار میں کو ایک باغی گروہ کل کرنے گا۔ ہوئے فر مایا افسوس عمار میں ایک کو ایک باغی کروہ کل کرنے گا۔

معاوى حلداصف و 130 كتاب الصلوة ابواب المساجد باب التعاوّن في يناء المسجد حديث نعبر 447 رمعارى جلد1صفحه 500 كتاب البجهاد والبسير باب مسمح الفيار عَنِ الرَّ أس... حديث نعبر 2812 مسلم جلد2 صعحه 401 كتابُ الَّفِينِ والشُّراط السَّاعةِ باب نمبر 1014 حديث نمبر 401 معدد 7322.7323.7 حامع ترمذي جلد2صفحه 700 كتابُ المناقب باب مناقب عمار بن ياسر حديث نمبر 3769 المستدرك للحاكم 2663. مسئاد امام احمد بن حنبل 11024. صحيح ابن حيان7078. السنن الكبرى للنسائي 8544. السنن الكبرى للبيهقي 16566.مسند ابو يعلى 7175. مسندابو داور طيالسي603. المعجم الكبير للطبراني 954. دلائل النبوةللبيهقي548.

اس سے حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضورا کرم علیہ کو کم غیب حاصل تھااور یہ جمی معلوم تھا کہ کون ، کب ، کہاں اور کیسے مرے گا۔ ( زعةُ القاری جلد2 صفحہ 162 ) (اس حدیث پاک میں) سرور کا مُنات علیہ کے علم شریف کی ایک جھلک ملتی ہے کہ آپ علی نے مستقبل میں ہونے والی جنگ کے شرکاء کی خبر دے دی اور اليها بي جوا\_ (تنبيم ابخارى جلد 1 منحه 797 فيمل آباد)

اس حدیث میں ذکر ہے کہ رسول التعافیقی نے خبر دی کہ حضرت عمار نظے یکو یاغی گروہ مل کرے گااور ایباہی ہوااس میں آپ ایسے کی نبوت کی علامت ہے اور علم غیب

كا ثبوت مے ۔ (شرح ابن بطال جلد 2 صفحہ 124 - 125 بحوالہ ممة البارى جلد 2 صفحہ 221)

اس حدیث پاک میں بیارے آقامی نے مستقبل میں ہونے والی کی ہاتوں ک خبرارشادفر مائی جبیبا که حضرت عمار ﷺ شہید ہوں گئے ،اورانہیں باغی گروہ شہید

آپ الله توالله كرسول بين آپيانية ك صدق الله تعالى ني آپيانه

کے صحابہ کو بھی علم غیب عطافر مایا ہے جبیسا کہ ماری میں میں اس میں اور میں گاری میں گاری میں دان

صحابی رسول عظیه کا بی شهادت کی خبر دینا: ۔

حضرت جابر رفظ الله بیان کرتے ہیں جب غزوہ احد کاموقع پیش آیا تورات کے وقت میرے والد رفظ اللہ فی اَوَّلِ مَنُ

يُقُتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. میں دیچر ہاہوں (صبح) میں نبی اکرم آیسے کے ان اصحاب فی کے ساتھ شہید ہو

جاؤں گاجو پہلے شہید ہوں گے۔۔۔۔۔

(حضرت جابر عظی فرماتے ہیں)'' فَأَصُبَحُنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْلِ" الْكُه دِن مَنِحَ وہ پہلے شہید تھے۔

تخريج:

بخارى جلد1صفحه 260كتاب الجنائز بابَ هَلُ يُخْرَ جُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبُرِ...حديث نمبر 1351. المستدرك للحاكم 4913.السنن الكبرى للبيهقى12459-

صديق اكبركاايني وفات كي خبر دينا:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که مین حضرت ابو بکر صدیق هنانه کی بارگاه مین حاضر بهوئی تو آپ هنانه نے پوچھا حضورا کرم آیا ہے۔ نے کسی روز وفات پائی ، میں نے عرض کیا ہیر کے روز ، پوچھا آج کیا دن ہے میں نے عرض کیا ہیرکا تو:قَالَ اَرْجُورُ فِیْمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ اللَّیْلِ. فرمایا آج کی رات میں انتقال کرجاؤں گا۔

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 267 كتابُ الْجَنَائِز باب مَوْتِ يَوْم الْالْنَيْنِ نمبر 1387.

اس سے ثابت ہوا کہ نہ صرف حضورا کرم علیہ کواپنے غلاموں کی زندگی اور موت کاعلم ہے بلکہ آپنایت کے بیش ہے آپنایت کے صحابہ کرام الم بھی اپنی شہادت اورموت کے اوقات کوجانتے ہیں۔

### حديث نمبر7:

فتنول كاآغاز حضرت فاروق اعظم كىشهادت سے ہوگا فَالَ سَمِعُتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَفَقَالَ آيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلِتُ آنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِئٌ قُلْتُ فِتُنَّةُ الرَّ جُلِ فِي آهُلِهِ وَمَالِهِ وَوَلِدِه وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَوةُ وَالصُّومُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ وَالنَّهُيُ قَالَ لَيُسَ هَذَا أُرِيْدُ وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحُرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأُسٌ يَااَمِيُرَالُمُوْمِنِيْنَ إِنَّ بَيُنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغُلَقًا قَالَ ايُكْسَرُاهُ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَّا يُغُلَقُ اَبَدًا قُلْنَااكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَّيْسَ بُلَاغَا لِيُطِ. ترجمه:

حضرت حذیفہ بن بمان چھنے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت عمر پھنے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حفزت عمر رہ اللہ نے سوال کیا آپ میں کن صاحب کو نبی اکرم علیہ کا فتنے کے بارے میں فرمان یاد ہے میں نے جواب دیا مجھے یہ بات اس طرح یا دہے جیسے نبی اکر میلیسے نے ارشاد فر مائی تھی حضرت عمرﷺ نے ارشاد فر مایا آپ بڑے اعتماد کے ساتھ میہ بات کہدرہے ہیں میں نے بتایا (نبی اکرم ایسیہ

نے ارشاد فرمایا تھا) آ دمی کا فتنداس کے اہل خانہ، اس کا مال، اسکی اولا و، اور اس کا بروی ہے۔ نماز روزہ اور صدقہ اس کے کفارے کا باعث بنتے ہیں اور نیکی کا تھم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی۔

حضرت عمر ﷺ نے فر مایا! میرامقصدینہیں ہے بلکہ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جس کی موجیں سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گئی۔حضرت حذیفہ ﷺ نے کہاا ہے امیرالمونین ﷺ آپﷺ کوان کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ آپ ﷺ کے اوران کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمرﷺ نے دریا فت کیا وہ دروازہ تو ڑا جائے گایا کھولا جائے گا حضرت حذیفہ ﷺ نے جواب دیا تو ڑا جائے گااور پھر بھی بند نہیں گا۔

رادی بیان کرتے ہیں ہم نے دریافت کیا؛ کیا حضرت عمر ﷺ کومعلوم تھا کہ اس درواز سے سے مرادکون ہے؟ حضرت حذیفہ ﷺ جواب دیا ہاں اسی طرح پتا تھا جیسے اس بات کا پتاتھا کہ آج کل سے پہلے ہے۔ پھر کہا میں نے ان کے سامنے الی حدیث بیان کی تھی جواپنی رائے سے نہیں تھی۔

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 142 كتابُ مَوَا قِهْتِ الصَّلُوةِ باب الصَّلُوةُ كَفَّارةٌ حَدَيثُ نمبر 525. بخارى جلد 1 صفحه 275 كتابُ الزكُوةِ باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيْنَةُ حَدَيثُ نمبر 1435. بخارى جلد 1 صفحه 344 كتابُ الصُّوْمِ باب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ حَدَيثُ نمبر 1895.

به والى جلد 1 صفحه 634 كتابُ السوم باب علامات النّبُوّةِ فِى الاسلام حديث نمبر 3586. بخارى جلد 2 صفحه 634 كتابُ الْمناقب باب علامات النّبُوّةِ فِى الاسلام حديث نمبر 7096. بخارى جلد 2 صفحه 594 كتابُ الْفِتَنِ باب الْفِتُنَةِ الَّتِي تَمُوْجُ كَمُوْجِ الْبَحُرِ حديث نمبر 7096. 371. مسلم جلد 1 صفحه 100 كتابُ الإيمان باب رَقْعِ الْاَمَانَةِ وَالْإِيْمَانِ ... حديث نمبر 370.370.370. جامع الترمذي جلد 2 صفحه 499 كتابُ الْفِتَن باب ما جآءَ فِي النَّهِي عَنْ سَبُ الرِياح حديث نمبر 2218.

جامع الترمدي جلد2صفحه499 كتاب الفِتنِ باب ما جاء فِي النهي عن سبِ الرِياح حديث نمبر 218 سنن ابنِ ماجه صفحه 420كتابُ الْفِتَنِ باب مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ حديث نمبر 3955.

مسند امام احمد بن حنبل 23412. 43460 صحيح ابن حبان 5966. السنن الكبرى للنسائي

گئے ، فتنوں کے درمیان حضرت عمر ﷺ درواز ہیں جب تک وہ ظاہری حیات میں ہوں گئے ۔
میں ہوں گئے فتنوں کے درواز ہے بندر ہیں گئے ۔
اس حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وفت آئے گا کہ آ دمی کے اہل خانہ مال اولا ذیر وسی فتنہ ہوں گے ان کا کفارہ نماز روزہ صدقہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہول گے۔

حديث نمبر8:

جنگ مونه کامنظراسی وقت مدینه میں بیان فر مادیا

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعُفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذُرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِامُرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.

#### ر جمه:

بخارى جلد1صفحه245كتابُ الْجَنَائِزِبابِ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أَهُلَّ الْمَيِّتِ بِنَفُسِهِ حَدَيث نمبر 1246.

بخارى شريف اورحقا كدابلسنت بخارى جلد1 صفحه 498 كتابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ باب تَمَيِّىُ الشَّهَادَةِ حديث نعبر 2798، بعنارى جلد1صفحه 540 كتاب الجهاد والسِّيو باب مَّن تَأَمَّرُ فِي الْحَوْبِ مِنْ غَيْرِ.... نعبر 3063 بعنارى جلد1صفحه 540 كتاب المجهاد والسِّيو باب مِّن تَأْمَرُ فِي الْحَوْبِ مِنْ غَيْرِ.... نعبر 3063 بعارى جلد1 صفحه 641 كتابُ الْمَنِاقِبُ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسَلام حديث نعبر 3630. بعارى جلد1 صفحه 641 كتابُ الْمَنِاقِبُ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسَلام حديث نعبر 3630. بخارى جلد1صفحه 663كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب خَالِدِ بْنِ الْوَلِيُدِحديث لمبر 3757 بخارى جلد2 صفحه 87 كتابُ المُفَازِي باب غَزُوَةٍ مُوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ حديث لمبر 4262 السنن نسائي جلد 1صفحه 265 كتاب الْجَنَالِز باب النَّعِيُّ حديث نمبر 3955. مسند امام احمد بن حنيل 12135. السنن الكُبُراي للبيهقي 16374. مسند ابو يعلى 4189 حضورا کرم علی نے تبین ہزار کالشکر دیے کر بھیجااور فر مایا اس کےامیر زیدین حارثه ﷺ، بول گئے اگروہ شہید ہوجا ئیس توعکم جعفر بن ابی طالب ﷺ، لےلیر اگروہ شہید ہوجا ئیں توعکم عبداللہ بن رواحہ ﷺ لے لیں اے ایک یہودی نے سنا تو کہاا گریہ نبی ہیں تو تم نتیوں اس جنگ میں مارے جاؤ گئے۔ ( زهة القارى جلد 2 صغيه 768 مخلصالاً مور ) اس سے معلوم ہوا کہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ جونبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے اس حدیث میں ہمارے پیارے آ قاعل نے مدینہ میں تشریف فر ماہو کر جنگ موتہ میں ہونے والے واقعہ کی خبرارشا دفر مائی پیغیب کی خبر ہے۔ حديث نمبر9: حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِي الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ اَرُبَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ اَرُبَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ اَرُبَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا ترجمه: حضرت ابو ہریرہ منظمہ بیان کرتے ہیں رسول التعلیق نے حضرت نجاشی ا

عاد مرجب المسلم المسلم التي دن وي همي جس دن ان كا انتقال موا تھا۔ پھر آپ عليہ الله واقعا۔ پھر آپ عليہ الله علي جنازگاہ كى طرف تشريف لائے ۔لوگوں كى مفيس قائم كيس اور جا رتكبيريں كہہ كر (نماز جنازهادا کی)۔

تخريج

بخارى جلد1 صفحه245 كتابُ الْجَنَائِز باب الرُّجُلِ يَنْعَى اِلَىٰ آهُلٌ الِمَيَّتِ بِنَفُسِهِ نمبر1245. إبخاري جلد1صفحه 255كتابُ الْجَنَائِز باب الصُّفُوُفِ عَلَى الْجِنَازَةِ حديث نمبر 1318. إبخارى جلد1صفحه257 كتابُ الْجَنَائِز باب الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسُجِد نمبر 1327. بخارى جلد1 صفحه257 كتابُ الْجَنَائِز باب التَّكْبِيُرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا حديث نمبر 1333. بخارى جلد1 صفحه 682 كتابٌ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مَوْثُ النَّجَاشِيّ نمبر 3880.3877. مسلم جلد1صفحه 365.364 كتابُ الْجَنَاتِزِ حليث نمبر 2210.2207.2206.2206.2204 السنن نسائي جلد 1 صفحه 265 كتابُ الْجنائز باب النعي حديث نمبر 1878. السنن نسائى جلد 1 صفحه 287 كتابُ الجنائز باب الآمُرُ بِالْاِسْتِغُفَارِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ نمبر 2040. 2041. مؤطا امام مالك صفحه207 كتابُ الْجَنَائِز باب التكبير على الْجَنَائز حديث نمبر 530. ترمذي جلد1 صفحه327 كتابُ الْجَنَائِز باب ما جآءَ فِيُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى....نمبر 1003. ابن ماجه صفحه 222 كتابُ الْجَنَائِز باب ماجآءَ فِي الصَلاةِ عَلَى ...نمبر 224.1536.1536.1537. ابو داو دجلد2صفحه103كتابُ الْجَنَاتِزِبابِ الصَّلُوة على المسلم يموتُ فِي . حديثِ نمبر 3204. مسند امام احمد بن حنيل 7763.7872.8566. صحيح ابن حيان 8100.3096.3608 . السنن الكُبراي للنسائي 2006.2097 السنن الكُبراي للبيهقي6723 مسند ابويعلى5908. لمعجم الكبير للطبر اني3048. مصنف عبدالرزاق6393.

اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ غلام مصطفے جہاں جس حال میں ہوزندہ ہویا فوت ہوجائے آ قاعلیہ اس کے حال سے واقف ہیں۔ آ پیالی جانتے تھے کہ حضرت نجاشی ﷺ بلا دشرک میں فوت ہوئے ہیں وہاں ان کی نماز جناز ہ ادا کرنے والا کوئی نہیں تو آپ ایک نے ان کی نماز جناز ہ ادا فر مائی بعض لوگ اس حدیث سے غائبانہ جنازہ پڑھنے کی دلیل لیتے ہیں حالانکہ حدیث

بالرى شريف اورمقا كداباست باک میں غائبانہ جناز و کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہلکہ بچے ابن حبان وغیرہ کی احاد پاک میں غائبانہ جناز و کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہلکہ بچے ابن حبان وغیرہ کی احاد عرفہ ا پاک میں جانہ و علیہ اور مثالات ہے کہ جناز وآپ علیہ کے سامنے تھا اور غائبانہ جناز وآپ علیہ کے سامنے تھا اور غائبانہ جناز وزیر أب علي كالمعمول نبس تعار حديث نمبر10: میرے بعد شرک ہیں کرو کے عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِانٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصْ عَلَى اَهُلِ أُحُدٍ صَلَّا تَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ لَقَالَ إِذَا فَوُطٌ لَّكُمُ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْضِي ٱلْأَنَ وَإِزَّ أُعْطِيُتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيْحَ ٱلْآرُضِ وَاِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَالُ عَلَيْكُمُ أَنُ تُشُرِكُوا بَعُدِى وَلَكِنُ أَخَافٌ عَلَيْكُمُ أَنُ تَنَافَسُوا إِنَّهَا حضرت عقبہ بن عامر مظامیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم ایک تشریف ا گئے آپ علیہ نے احد میں شہید ہونے والوں کی نما زِ جناز وادا کی اور پھرآپ میاللہ منبر پرتشریف لائے اور فر مایا: میں تمہارا پیش روہوں گااور میں تہارے علیہ لیے گواہ ہوں گا اور بے شک اللّٰہ کی قتم ! میں اس وقت بھی اینے حوض کی طرف د کمچەر ہاہوںاور بے شک مجھےزمین کے خزانوں کی حابیاں یا ( فرمایا ) زیمز ا چا بیاں عطا کی گئی ہیں اور بے شک اللہ کی قتم مجھے تمہارے بارے میں میاند ب<sup>ا</sup> تہیں کئم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوجاؤ کے بلکہ بیاند بیشہ ہے کہ دنیا دار کی مم مبتلا ہوجاؤ گے۔

#### تخريج

بخارى جلد1صفحه 259 كتابٌ جَنَالِز باب الصَّلُوةِ عَلَى الْشَهِيُدِ حَدِيث نمبر 1344.

بخاري جلد 1صفحه 635كتابُ المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3596 .

بخاري جلد 2صفحه 54 كتابُ المغازي باب غزوه احد حديث نمبر 4042.

بعارى جلد 2صفحه 60 كتابُ المغازى باب أحُدٌ يُجِبُنَا حديث نمبر 4085.

بنعارى جلد2 صفحه 477كتابُ الرقاقُ باب مَا يُحُذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ.... نمبر 6426. بنعارى جلد2 صفحه 504 كتابُ الرقاقُ باب فِي الْحوض حديث نمبر 6590.

بهاري جلد 2صفحه 257 كتابُ المفضائل باب إثبّاتِ حَوْضِ نَبِيّنَاوَصَفَاتِهِ نمبر 5977.5976. مسلم جلد 2صفحه 257 كتابُ المفضائل باب إثبّاتِ حَوْضِ نَبِيّنَاوَصَفَاتِهِ نمبر 5977.5976.

السنن نسائي جلد 1 صفحه 277 كتابُ الْجَنَائِز باب الصَّلُوة على الشَّهداء حديث نمبر 1953.

مسند امام احمد بن حنيل 17382. صحيح ابن حبان 3998 . السنن الكُبري للبيهقي 6600

السنن الكُبراي للنسائي 2081.مسند ابو يعلى 1748. المعجم الكبير للطبراني 767. دارِ قطني 10.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ

حضورا کرم آفی حوض کوٹر پراپنے غلاموں کے پیش روہوں گے۔ آپ آفی ہے۔
اپنے حوض کومُلا حظ فر مایا اوراس کی خبر بھی ارشاد فر مائی۔ آپ آفی ہے کوز بین کے خزانوں کی بیاز بین کی کنجیاں عطاکی گئی۔ آپ آفی ہے نے اللہ کی شم اٹھا کرارشاد فر مایا مجھے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے ( جبکہ بعض لوگوں کا کاروبار ہی امت مسلمہ پر شرک کے فتو کے لگانے سے چلاہے ) آپ آفی ہے نے ارشاد فر مایا مجھے تہما رے دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ امت مسلمہ پر بات بات پرشرک کے فتو کے لگانے والوں کو بخاری کی بیرحد بیٹ نہیں بھولئی چاہیے۔

دونوں میں سے ایک کا فرہے:

فرمايا بياري أ قامدين والمصطفى عليه في:

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بخارى شريف اورعقا كدالسن

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءَ بِهِ أَحَدُ هُمَا.

ترجمه: حرب ابو ہریرہ دینے ہیاں کرتے ہیں نبی اگر مجان نے ارشادفر مایا: جب کوئی مخص اپنے بھائی کو یہ کہے: اے کا فر!ان دونوں میں سے کفر کسی ایک کی طرف

الوث آئے گا۔

بخارى جلد2 صفحه 428 كتابُ الادب باب مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلُ فَهُوَ كَمَا قَالَ نمبر 6103 مسلم جلد1صفحه82كتابُ الايمان باب بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ قَالَ لِلَّخِيُهِ الْمُسُلِمِ يَاكَافِر نمبر215. جامع ترمذى جلد 2صفحه 548 كتابُ الايعان باب مَا جَآءَ فِيْمَنُ رَمَى اَخَاهُ بِكُفُر نعبر 2591.

ابوداود جلد2 صفحه299 كتابُ السُنَّةِ باب دَلِيُلٍ عِلَى الزَّيَادَةِ وَالنَّقَصَانِ حديث نمبر 4687. مسند امام احمد بن حنبل 5035.4745.4687. صحيح ابن حبان 248. 249. 250. مسند ابو

داؤد طيالسي 1842.مسندحميلت 698.السنن الكبراي للبيهقي 2069.الادب المفر دللبخاري439.

المعجم الكبير للطبراني 10544.463.

نبی ا کرم آیستی نے سم اٹھا کرارشا دفر مایا کہ میری امت شرک میں مبتلانہیں ہوگئی الحمدُ اللَّه اللَّه اللَّه عنام فرقول كى مجموعى تعداد ہے بھى زياد ہ ہيں لہذا حديث كى رو سے اہلسنت کے عقا کد شرکیہ ہیں ہوسکتے۔اب جولوگ بات بات پر اہلسنت پر شرك كے نتوئے لگاتے ہیں ان كواس حديث كى روسے غور كرنا چاہئے كہ اہلسنت

تومشرك نبيس بلكهان كے شركية فتوئے انبيس كى طرف لوث رہے ہيں۔

حديث نمبر 11:

الله تعالی اور بندے کے درمیان ہونے والا مکالمہ

سَمِعْتُ عَدِىً بُنَ حَاتِمٍ يَقُولُ كُنتُ عِندَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَجَآنَهُ رَجُلانِ آَحَدُ هُمَا يَشُكُو الْعَيْلَةَ وَالْاَخَرُ يَشُكُو قَطُعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا قَطُعُ السَّبِيلِ فَائنَهُ لا يَعْدُرُ خَفِيرٌ وَامَّا الْعَيْلَةُ لا يَعْدُرُ خَفِيرٌ وَامَّا الْعَيْلَةُ لَا يَعْدُرُ خَفِيرٌ وَامَّا الْعَيْلَةُ لَا يَعْدُ مَنْ يَقُبُلُهَامِنَهُ وَاللَّهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْهُ وَبَيْنَهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهِ لَيُسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ اللهِ لَيُسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَنَّ اللهُ اللهُ

#### ترجمه:

حضرت عدى بن حاتم ﷺ بيان كرتے ہيں ميں نبى اكر ميليك كے پاس موجود تھا آپ الله كى خدمت ميں دواشخاص آئے ان ميں سے ايک نے غربت كى شكايت كى جبكہ دوسرے نے ڈاكوؤل كى شكايت كى نبى اكر ميليك نے ارشا دفر ما يا جہال تك ڈاكوؤل كا تعلق ہے تو عنقر يب تمہار ہما ہے ايسا وقت آئے گا جب كوئى قا فلہ كى مُحافظ ہے تو عنقر يب تمہار ہما ہے ايسا وقت آئے گا جب كوئى قا فلہ كى مُحافظ ہے تو قا فلہ كى مُحافظ ہے تو قائم نہيں ہوگئ جب تك كوئى شخص صدقہ لے كر چكر نہيں لگائے گا اور جہال تك غربت كا تعلق ہے تو لگائے گا اور اسے كوئى ايسا شخص نہيں ہوگئ جب تك كوئى شخص صدقہ الے كر چكر نہيں لگائے گا اور اسے كوئى ايسا شخص نہيں سے گا جواس كا صدقہ قبول كر لے اور پھر كوئى الشاختون ہيں صاحب ہوگا ہواس كے اور اللہ تعالى كے در ميان كوئى شخص اللہ تعالى كى بارگاہ ميں حاضر ہوگا۔ اس كے اور اللہ تعالى كے در ميان كوئى مجاب اور تر جمان نہيں ہوگا اللہ عزوجات اس سے فرمائے گا! كيا ميں نے تہ ہيں مال

بخارى شريف اورعقا كدابلسد

نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرنے گا جی ہاں دیا تھا بھراللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا میں نے تہاری طرف رسول (علیقہ )مبعوث نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرئے گا جی ہاں کیا تھا پھروہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے صرف جہنم نظر آئے گی پھروہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تواہے صرف جہنم نظرآئے گی اس لیے تم میں سے ہرتھی کو جا ہئے کہ وہ جہنم سے بیخے کی کوشش کرئے خواہ تھجور کے نصف جھے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہواورا گریہ بھی میسر نہ ہوتوا چھی بات کے ذریعے (سے جہنم سے بیچنے کی کوشش

بخارى جلد1صفحه 272 كتابُ الزُّكُوة باب الصَّدقه قَبْلُ الرَّدِّ حديث نمبر 1413. بخاري جلد1صفحه 635 كتابُ المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3595. بخارى جلد2 صفحه 496كتابُ الرِّقَاق باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ حديث نمبر 6539. بخارى جلد2 صفحه 663كتابُ التُّوْحِيُدِ باب قَوْلِهِ ﴿ وُجُوُهٌ يُّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلْي....نعبر 7443. بخارى2 جلد 676صفحه كتابُ التُّوُحيد بابَ قَوْلِهِ ( يَوُمَّ الْقَيْمَةِ مَعَ الْأَنْبِيَآءِ وَغَيْرِهِمُ) نمبر 7512.

صحيح ابن حبان 7324. المُعجم الكبير للطبر اني224. حديث نمبر 12:

# کوئی صدقہ قبول نہیں کرئے گا

ُسَمِعُتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّ قُوا فَاِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمُ يَمُشِي الرَّجُلُ بِصَدَ قَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنُ يُقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوُجِئُتَ بِهَا بِلَامُس لَقُبِلُتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةَ لِيُ بِهَا.

ترجمه:

حضرت حارثہ بن وهب عظم بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکر میلی کوارشاوفر ماتے سناہے صدقہ کرو کیونکہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب کو ئی شخص صدقہ کی چیز لے کر حلے گا اور اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جوصد قہ کوقبول کر لے۔ ہرخص یہ کہے گااگرتم کل آگئے ہوتے تو میں اسے قبول کر لیتالیکن آج <u>مجھے</u>اس کی کوئی ضرورت

#### تخريج:

بحارى جلد1صفحه 271كتابُ الزُّكُوةِ باب الصَّدَقَةِ قَبُلَ الرُّدِّ حديث نمبر 1411 1412. بحارى جلد 1 صفحه 274 كتابُ الزُّكُوةِ باب الصَّدَقَة بِالْيَمِيْنِ حديث نمبر 1424. بخاري جلد2ٍصفجه598 كتابُ الْفِتن باب خُروج النَّار حديث نمبر 7120 النسائي جلد الشُّه صفحه 356 كتابُ الزُّكُوةِ باب التُّحُرِيُضِ عَلَى الصَّدَقَةِ حديث نمبر 2554. مسلم جلد1صفحه382 كتابُ الزَّكُوةِ باب بَيَانِ أنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ.... نمبر 333.2338.2339. مسندامام احمد بن حنبل 18748.18751. صحيح ابن حبان6678.6769 مسلدابو يعلى 1475. 7299. المعجم الكبير للطبر اني3260.3259. 3261. دارِ قطني27. السنن الكبراي للنسائي2336.

### حديث نمبر13:

# عورتوں کی کثر ت ہوگئی

عَنُ اَبِي مُوسِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَا نٌ يَطُوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَ حَدًا يَأْخَذُهَا مِنُهُ وَ يُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ اَرُبَعُوْنَ امْرَاةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِالرِّجَالِ وَكَثُرَةِ النِّسَآءِ.

حضرت ابوموسی اشعری ﷺ، نبی اکرم علیہ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں عنقریب

بخارى شريف اورعقا كداباست عاری شریف اور عقا کم الب عاری شریف اور عقا کم الب اوگوں برایساز مانہ آئے گا جب کوئی شخص سونا لے کر چکر لگائے گا بھر بھی استمالیا انگری سرایساز مانہ آئے گا جب کوئی شخص سونا کے کر چکر لگائے گا بھر بھی استمالیا لو کوں برابیار مانہ اسے اس سونے کو وصول کرے اور بیہ وقت بھی آ شخص نہیں ملے گا جواس سے اس سونے کو وصول کرے اور بیہ وقت بھی آ شخص نہیں ملے گا جواس سے اس سے گئے جہاں میں کی مذار ما مص ہیں ہے ہو .و. ایک شخص کے پیچھے جالیس عور تیں ہوں گئی جواس مرد کی پناہ میں ہوں گئی اپر ایک شخص کے پیچھے جا مردوں کی کمی اور عور توں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ بخارى جلد1صفحه272كتاب الزكوة باب الصدقه قبل الرد حديث نمبر 1414. مسلم جلد 1صفحه 382كتاب الزكوة باب بيان ان اسم الصدقه .. ..حديث نمبر 2338 صحيح ابن حبان 6769. مسند ابو يعلى 7299. المعجم الكبير للطبر اني 711.3261. تشريح احاديث نمبر.11.12.13: ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کسی پریشانی اورمصیبت کے وقت بارگاہ محبوب علیہ می*ں عرض گز* ار ہونا صحابہ کرامﷺ کی سنت ہے۔ آپ ایسانہ جانتے ہیں کہ عنقریب ایساز مانہ آئے گا ڈاکو ختم ہوجا ئیں گے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک مسافر کوکسی محافظ کی ضرورت مہیں ہو گئی ۔لوگوں پرایک وفت آئے گا کہ مال کی اس قدر کثر ت ہو جائے گی کہصدقہ كامال اورسونا لينے والا كوئى نہيں ہوگا۔ جب كوئى شخص صدقہ لے كر جائے گاتو جواب ملے گااگر کل لے آتا تو لے لیتا آج ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی قیا ہت كامنظر بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا بندہ اللّه عز وجل كى بارگاہ ميں حاضر ہوگا اس وفت بندے اور اللہ ﷺ کے درمیان کوئی ترجُمان اور حیاب نہیں ہوگا ایک وقت آئے گاجالیس جالیس مورتیں ایک ایک مرد کی پناہ میں ہوں گی اس کی وجہ بھی بیان فرِ مائی کہابیامردوں کی کمی اور عور توں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ بعض لوگوں ک سوئی اس بات پر ہی انکی ہوئی ہے کہ آ بیلائے (معاذ اللہ) کل کی بات تہیں

جانے حالانکہ پیارے آقادی ہو قیامت کے بعد تک کی باتیں بیان فرمار ہے ہیں حدیث نمبر 14:

## لوگ مدینه منوره حجود جائیں گے

اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِوَسَلَّمَ يَقُولُ يَرُونُ الْمَدِيُنَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَانَتُ لَا يَغُشَا هَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيُدُ عَوَا يَرُونُ الْمَدِيُنَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَانَتُ لَا يَغُشَا هَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيُدُ عَوَا فِي السَّبَاعِ الطَّيْرِ وَاخِرُ مَنُ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيِّنَةَ يُرِيُدَانِ الْمَدِيْنَةَ فِي السَّبَاعِ الطَّيْرِ وَاخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيِّنَةَ يُرِيُدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْ اللّهَ عَلَى السَّبَاعِ الطَّيْرِ وَاخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيِّنَةَ يُرِيُدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْ اللّهَ عَلَى السَّبَاعِ الطَّيْرِ وَاخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيِّنَةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى يَتَعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وَحُرُا عَلَى وَيُعَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّبَاعِ الطَّيْرِ وَالْحِرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ

#### ترجمه:

حضرت ابو ہر مرہ ہو ہو ہی ہیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ایکے کوارشادفر ماتے سُنا ہے کھولوگ مدینہ منورہ کو تمام تر بھلا سکوں کے باوجود چھوڑ جا سکیں گے اور یہاں صرف رزق تلاش کرنے والے جانوررہ جا سکیں گئے (راوی بیان کرتے ہیں) نبی اکرم آیستے کے اس فر مان سے مراد پر ندے اور درندے ہیں۔ سب سے آخر میں جس شخص کا حشر ہوگا وہ مزنیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوچروا ہے ہوں گئے جو مدینہ منورہ آسکیں گا ابنی بکریوں کو آواز دیں گئے کیاں وہ دونوں ان کووشی حالت میں پائیں گئے بہاں تک کہ جب وہ ثدیۃ الوداع تک پہنچیں گز چروں کے بل میں پائیں گے بہاں تک کہ جب وہ ثدیۃ الوداع تک پہنچیں گز چروں کے بل میں پائیں گے ۔

#### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 341كتابُ فَضَائل مدينه باب مَنْ رَّغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ حديث نمبر 1874. مسلم جلد1صفحه 513 كتابُ الْحَجِّ باب إِخْبَارِهِ بِتَرُكِ النَّاسِ الْمَدِيْنَةَ... نمبر 3367.3366.

بخارى شريف اورعقا ئدابلسد سند امام احمد بن حنبل 8987. صحيح ابن حبان 6772. اں حدیث میں نبی کر بم اللہ نے درج ذیل غیب کی باتیں ارشاوفر مائیں: ر المام تر بھلائیوں کے باوجود مدینہ جھوڑ جائیں گے۔ یہاں صرف رزق تا ہُ كرنے والے جانوررہ جائيں گے۔سب سے آخر ميں دوچرواہے آئيں م ان کا تعلق قبیلہ مزنیہ ہے ہوگا۔وہ اپنی بکر یوں کوآ واز دیں گے اس وقت مدیز ا وحشی جانوروں ہے بھراہوا یا ئیں گے۔وہ ان سے ڈرکر بھا گیس گے ثنیۃ الوار ' پہنچیں گے تو منہ ہے بل گریڑیں گے۔ یہاں ان لوگوں ک<sup>و عق</sup>ل کے ناخن لیز جا ہے جوعلم غیب مصطفی حالیتہ پراعتراض کرتے ہیں کہ آپھائیے مہیں جائے تھے وہ ہیں جانتے تھے لیکن حضو والیہ کس طرح ایک ایک چیز بیان فر مارے ہیں حديث نمبر15: یمن ،شام اورعراق فتح ہوں گے عَنُ سُفْيَانَ بُنِ اَبِى زُهَيْرِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِشُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهُلِهِمُ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ وَالْمَدِيُنَةُ خَيْرٌلَّهُمُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوُمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهُلِهِمُ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرًلَّهُمُ لُوْكَانُوا يَعُلَمُونَ وَ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبشُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمُ وَمَنُ أَطَاعَهُمُ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌلُّهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمه: حضرت سفیان بن ابی زہیر ﷺ کو بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکر میں ہے کہ بیارشاد
فرماتے ہوئے سنا ہے یمن فتح ہوجائے گا پچھلوگ جانور لے کرآئیس گے ان پر
اپنے گھر والوں اور اپنے غلاموں وغیرہ کوسوار کرکے لے جائیں گے حالا نکہ ان
کے ملم میں ہوتا تو مدینہ منورہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ شام فتح ہوجائے گا پچھ
لوگ جانور لے کرآئیس گے ان پر اپنے گھر والوں اور اپنے غلاموں وغیرہ کوسوار
کرکے لے جائیں گے حالانکہ ان کے علم میں ہوتا تو مدینہ منورہ ان کے لیے زیادہ
بہتر تھا عراق فتح ہوجائے گا پچھلوگ جانور لے کرآئیس گے ان پر اپنے گھر والوں
اور اپنے غلاموں وغیرہ کوسوار کرکے لے جائیں گے حالا نکہ ان کے علم میں ہوتا تو مدینہ منورہ ان کے علم میں ہوتا تو مدینہ منورہ ان کے لیے زیادہ
تو مدینہ منورہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 341 كتاب فضائل مدينه باب مَنُ رَّغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ حديث نمبر 1875. مسلم جلد 1 صفحه 513 كتاب الحج باب التَّرغِيُبِ النَّاسِ فِي سُكُنِي الْمَدِينَةِ حديث نمبر 3365.3364. ممؤطا امام مالك صفحه 696 كتاب الباع باب ماجآءَ سُكُنِي الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنُهَا نمبر 1642. مسند امام احمد بن حنبل 6965. صحيح ابن حبان 6673. السنن الكُبُرى للنسائى 4263. المعجم الكبير للطبر انى 6407. مسند حميدى 865.

#### تشريح

اس حدیث میں رسول الدوائیہ نے درج ذیل باتوں کی خبرار شادفر مائی ہے:
پہلے یمن فتح ہوگا تولوگ اپنے اہل وعیال سمیت وہاں چلے جائیں گے۔ پھر شام
فتح ہوگا پھرعراق فتح ہوگا تولوگ اپنے اہل وعیال سمیت این ملکوں کی طرف چلے
جائیں گے۔حضورا کرم الیا تہ ہے جانتے ہیں کہان کے لیے مدینہ بہتر ہوگالیکن ان
کومعلوم نہیں ہوگا۔

بفارى شريف ادرعقا كدابلسد حديث نمبر 16: دین واپس مدینه منوره لوث آئے گا مع و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ الْعُلَيْةِ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيُهُ الْمُلِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا. ترجمه: مورت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایسے کے ارشا دفر مایا ایمان مریز مغورہ کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ مغورہ کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ تخريج: بعارى جلد1صفحه341كتابُ فَضَائِل مَدِيُّنَه باب الْإِيْمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حديث نمبر1876 مسلم جلدا صفحه 111 كتابُ الإيمان باب بَيَان أنَّ الإسكام بَدَا غَرِيبًا . . نمبر 274.273. ابن ماجه صفحه356 كتابٌ مناسك الُحج باب فضل الْمَدِيْنَه حديث نمبر 3111. مسند امام احمد بن حنبل 9452. صحيح ابن حبان 3727. اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ حضور اکر م ایستی کو علم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے گا لیعنی صرف مدینہ منورہ میں مومن رہ جا تیں گے۔ حديث نمبر 17: گھروں پر فتنے نازل ہور ہے ہیں سَمِعْتُ أَسَامَةً قَالَ اَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطْمِ مِنْ اطام المُدِينَةِ فَقَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَا أَرَاى إِنِّيُ لَارَاى مَوَ اقِعَ الْفِتَنِ خِلْلُ

بُيُوتِكُمُ كَمَوَاقِعِ الْقَطُرِ.

ترجمه:

حضرت اُسامہ ﷺ بیان کرتے ہیں بنی اکر مالیا ہے مدینہ منورہ میں ایک او نجے گھر کے پاس تشریف لائے آپ لیسے نے ارشا دفر مایا جو میں دیکھ رہا ہوں کیاتم بھی دیمھ رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان یوں فتنے نازل ہورہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔

تخريج:

بخارى جلدا صفحه 342 كتابُ الْمَظَالِم والْغَضُبِ باب اطَامِ الْمَدِ يُنَة حديث نمبر 1878. مخارى جلدا صفحه 434 كتابُ الْمَظَالِم والْغَضُبِ باب الْغُرُفَة وَالْعُلِيَّةِ الْمُشُوفَة وَعُيْر. نمبر 2467 بخارى جلدا صفحه 635 كتابُ الْمناقب باب علامات النَّبُوة في الاسلام حديث نمبر 3597 بحارى جلد2 صفحه 589 كتابُ الفِتن باب قُولِ النَّبِي مَلَكُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ من شَرِقد اقْترَبُ ممر 7060. مسلم جلد2 صفحه 393 كتابُ الْفِتن وَاشُراطُ السُاعة باب نمبر 1014 حديث ممر 7245. مسند امام احمد بن حنبل 21796 المستدرك للحاكم 8549 مسند حميدي 542

تشريح:

سید عالم الیلی نے قیامت تک ہونے والے فتنے دیکھے اوران کے واقع ہونے کی حکمہیں دیکھیں اورفتنوں کے مواقع آپالیٹی کے بیش نظر تھے (تنہیم! غاری صدد صفحہ 173) حکمہیں دیکھیں اورفتنوں کے مواقع آپالیٹی کے بیش نظر تھے (تنہیم! غاری صدد صفحہ 173) اس سے معلوم ہوا کہ آنے والے فتنوں کو نہ صرف آپ ایسیٹی جانتے ہیں بلکہ وہ ہر وقت آپ ایسیٹی کے بیش نظر ہیں آپ ایسیٹی بیش نظر ہیں آپ ایسیٹی کے بیش نظر ہیں آپ ایسیٹی کے بیش نظر ہیں آپ ایسیٹی بیش کے ایسیٹی کے بیش نظر ہیں آپ کے ایسیٹی کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش نظر ہیں آپ کے بیش نظر ہیں آپ کی بیش کی بی

حديث نمبر 18:

د جال مدينه مين داخل نهيس موسكتا

عَنُ اَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُ خُلُ الْمَدِيْنَةَ

بخارى شريف اورعقا كدابلسد توجمه: حضرت ابو بكره ﷺ بى اكرم الله كاييفر مان نقل كرتے ہيں مدينه منوره ميں ا مارعب داخل نہیں ہوگا اس دن مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے ج میں سے ہرایک دروازے پردوفرشتے ہول گے۔ بخارى جلد1صفحه342كتابُ فضائل مدينه باب لا يَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ حديث نمبر 1881 بخارى جلد2صفحه 599 كتابُ الفتن باب ذكر الدجال حديث نمبر 7125,7126. مسند امام احمد بن حنبل 2493. صحيح ابن حبان 6805. المستدرك للحاكم 8627 حديث نمبر 19: ذجال اورطاعون مدينه مين نهيس آسكتے عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيُنَةِ مَلائِكَةٌ لَّا يَدُخُلُهَا الطَّاعُو لَ وَلَا الدَّجَّالُ. حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ایسے نے ارشا دفر مایا ہے مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے ہرراستے پر فرشتے مقرر ہیں اس شہر میں طاعون اورد جال داخل نہیں ہو سکتے \_

بعارى جلدا صفحه 342 كتابُ فَضَائِلٍ مَدِيْنَةِ باب لا يَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ حديث نمبر 1880 بغارى جلد2 صفحه 375 كتابُ الطَّبِّ باب مَا يُذُكُرُ فِي الطَّاعُونِ حديث نمبر 5731. 5730 بغارى جلد2 صفحه 600 كتابُ الْفِتَنِ باب لا يَذْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ نمبر 7134.7133 .

بخارى جلد 2صفحه 669 كتابُ التُّوْجِيُدِ باب فِي الْمَشِيُّنَةِ وَ الْإِرَادَةِ حديث نمبر 7473. مسلم جلد 1صفحه 511 كتابُ الْحَبِّ باب صَيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ... نمبر 3350 ترمذى جلد 2صفحه 496 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِي الدُّجَّالِ لَا يَدُخُلُ الْمَدينَة حديث نمبر 1487 مؤطا امام مالك صفحه 698 كتابُ الجامع باب ماجآء فِي وَبَاءِ الْمَدِينَة حديث نمبر 1649 مند امام احمد بن حنبل 6984 3863 8904 صحيح ابن حبان 1680، مسند ابو يعلى \$4274. السن الكُبرى للنسائي 4274

### حديث نمبر 20:

# مدینه منوره میں تین زلز لے آئیں گے

عَنُ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيُسَ مِنُ بَلَدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيُسَ مِنُ بَلَدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيُسَ مِنُ نِقَابِهَا نَقُبٌ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيُنَةَ لَيُسَ لَهُ مِنُ نِقَابِهَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيْهَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ النَّهُ عَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهُلِهَا ثَلَاثَ عَلَيْهَ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. وَجَفَاتٍ فَيُخُرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

#### ترجمه:

حضرت انس بن ما لک فی نبی اکرم الفی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ہرشہر کو د جال روندے گا البتہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ایسانہیں کر سکے گاان میں داخل ہونے والے مرداستے پرفر شتے صف وار کھڑ ہے ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں پھر مدینہ منورہ میں زلز نے کے تیں جھٹکے آئیں گے تو اللہ تعالی ہر کا فراور منافق کو یہاں سے نکال دے گا۔

#### تخريج:

محارى جلد1صفحه342 كتابُ فَصَائِلِ مَدِيْنَة باب لا يَدُ حُلُ الدُّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ حديث نمبر1882. مخارى جلد2 صفحه299 كتابُ فِتنِ باب دكر الدُّحَّال حديث ممبر 7124. صحيح ابن حبان 6803 السنن الكبرى للنسائى 474

### حديث نمبر 21:

# د جال قبل کرے گا اور زندہ کرے گا

اَخَبَرَنِي عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُتُبَةَ أَنَّ اَبَا سَعِيُدِ والْخُدُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتًا طَوِيُّلا عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيُمَاحَدَّثَنَا بِهِ أَنُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهَوَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنُ يَدُخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعُضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ فَيُخُرُجُ اِلَيْهِ يَوُمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوُمِنُ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ اَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتُهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ اَرَايُتَ اِنُ قَتَلُتُ هَٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلُ تَشُكُّوُنَ فِي الْاَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فيقُتُلُهُ ثُمَّ يُحُييُهِ فَيَقُولُ حِيْنَ يُحْيِيُهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِّنِّي الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلا أُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری فی منان کیا کہ میں نبی کریم میں ہے وجال کے متعلق ا یک طویل حدیث سنائی اس میں آپ علیہ نے ہمیں ریھی بتایا د جال آئے گا لیکن مدینهٔ منوره میں کسی بھی راستے اس کا دا خلیمکن نہیں ہوگا۔

اس دن ایک شخص و جال کے پاس آئے گا جواس وقت کا سب سے بہترین آ دمی ہوگا وہ مخص پیہ کہے گا میں بیہ گواہی ویتا ہوں کہ تم وہی و جال ہوجس کے بارے میں نبی ا کرم ایسے نے اپنی حدیث میں بتایا تھاد جال کیے گااگر میں اس نص کوتل کر کے پھر سے زندہ کر دوں تو کیاتم لوگ میرے بارے میں شک

کرو گے تو وہ لوگ کہیں گے نہیں۔ وجال اسے آل کردے گا پھرا سے زندہ کرے گا۔ جب د جال انہیں زندہ کرے گا تو وہ صاحب یہ کہیں گے اللہ کی تشم! جتنی بصیرت اب مجھے حاصل ہے پہلے بھی اتنی حاصل نہیں تھی تو د جال یہ کہے گا اب اسے قبل کرتا ہوں مگروہ اسے تی نہیں کر سکے گا۔

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 342 كتابُ فَضَائِلِ مَدِينَةِ باب لا يَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ حديث نمبر 1881. مخارى جلد 2 صفحه 600 كتابُ الْفِتَنِ باب لا يَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ حديث نمبر 7132. مسد امام احمد بن حنبل 11336 مصف عبدالرزاق 20824 السنن الكبرى للسائى 4275.

تشريح حديث نمبر.18.19.20.21:

ان احادیث ہے درج ذیل غیوب کا پہاچلتا ہے:

د جال اور طاعون مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ د جال کے خروج کے وقت مدینہ منورہ کے سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز ہے ہر درواز ہے ہوں گاہ شخص کی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں زلز لے کے تین جھٹے کئیں گے جس کی وجہ سے منافق اور کا فرلوگ مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے۔ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ منافق لوگ اُس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اس وقت جو شخص د جال کا انکار کرے گاوہ اس وقت کے لوگوں میں سے افضل ہوگا۔ پیارے آقائی ہے نے د جال کی اس وقت کی گفتگو بتاتے ہوئے ارشاو فر مایا د جال لوگوں سے اس شخص کو د جال کی اس وقت کی گفتگو بتاتے ہوئے ارشاو فر مایا د جال لوگوں سے اس شخص کو در رہاں ہوگا۔ پیارے آور زندہ کرنے کا سوال کرے گا۔ پھر د جال اس نیک شخص کو مار کر دوبارہ بار ندہ کرے گا۔ وہ نیک آدمی گواہی دے گا کہ اب میرایقین پہلے ہے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ د جال دوبارہ اس گوتی نہیں کر سکے گا۔

#### حديث نمبر 22:

# حلال حرام کی کوئی تمیزنہیں ہوگی

عَنُ اَبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يُبَالِيُ الْمَرُءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلالِ اَمْ مِنَ الْحَوَامِ.

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نبی اکرم ایک کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کو کی شخص اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرے گااس نے کہاں سے آمدن حاصل کی ہے۔کیا حلال طریقے سے کی ہے یا حرام طریقے سے کی ہے

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 369 كتابُ الْبَيُوعِ باب مَنُ لَمُ يُبَالُ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالُ حديث نمبر 2059. بخارى جلد 1 صفحه 373 كتابُ الْبَيُوعِ بابُ قَوْلِهِ (يَأَيَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَأْكُلُو ....) حديث نمبر 2083. المسنن النسائى جلد 2 صفحه 211 كتابُ الْبَيُوعِ بابُ اِجْتِنَابِ الشُّبْهَاتِ فِى الْكَسُبِ نمبر 4466. السنن النسائى جلد 2 صفحة 214 كتابُ الْبُيُوعِ باب فِى اتشدِيدِ فِى الْكُلِ الرِّبَا حديث نمبر 2570 دارمى جلد 2 صفحة 214 كتابُ الْبُيُوعِ باب فِى اتشدِيدِ فِى الْكُلِ الرِّبَا حديث نمبر 2570 مسند امام احمد بن حنبل 9618. صحيح ابن حبان 6726. السنن الكبرى للنسائى 10182 السنن الكبرى للبيهةى 10182

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک وفت آئے گالوگوں کا مقصد صرف رو پہیہ حاصل کرنا ہوگا حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگئی۔اس کی جھلک آج کے پُرفتن دور میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### حديث نمبر 23:

# کعبہ کوشہید کرنے کے لیے آنے والانشکر

عَنُ نَّافِع بُنِ جُبَيُرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ حَدَّثَتُنِي عَآئِشَةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ الْكَعُبَةَ فَاذَا كَانُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ الْكَعُبَةَ فَاذَا كَانُو اللهِ بِيَّدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمُ وَاخِرِهِمْ قَالَتُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ مِنَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ قَالَتُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

ترجمه:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکر م ایک ہے۔ ارشاد فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ برحملہ کے لئے آئے گا جب وہ لوگ بیداء کے مقام پر پہنچیں گئے تو تمام اہل لشکر کوزمین میں دھنسایا جائے گا جب کہ اس میں ان کے دوکا ندار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جولشکر کا حصہ ہیں ہول گے نبی اکرم حیالیت نے ارشاد فرمایا ان سب کو دھنسایا جائے گا البتہ ان کی نیتوں کے مُطابق ان کوزندہ کیا جائے گا۔

#### نخريج:

بحارى جلد 1 صفحه 378 كتابُ الْبُيُوع باب مَاذُكِرَ فِي الْاَسُواقِ حديث نمبر 2118. مسلم جلد 2 صفحه 393 كتابُ الْفِتَنِ وَاَشُرَاطُ السَّاعه باب نمبر 1014 حديث نمبر 7242. المامع ترمذى جلد 2 صفحه 488 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَآءَ فِي الْخَسُفِ حديث نمبر 2143. ابن ماجه صفحه 432 كتابُ الْفِتَنِ باب جَيُشُ الْبَيْدَاءَ حديث نمبر 4063.

نسائى جلد2 صفحه 31 كتابُ مَنَاسِكَ الْحَحِّ باب حرةُ الْحرمنمبر 2880.2877. 2880. مسند امام احمد بن حنبل 26744. صحيح ابن حبان6755. المُعجم الكبيرللطبراني985.

تشريح:

نادان ہیں وہ لوگ جوعلم غیب مصطفی ایستان پر اعتر اض کرتے ہیں آ بی الفیلی تو وضاحت کے ساتھ آنے والے واقعات بیان فر مارے ہیں جیسے ایک کشکر خانہ کعبہ پر جملہ کرنے کے لئے آئے گا۔مقام بیداء سے گزرتے ہوئے زمین میں وصنس جائے گا۔ان میں تا جر بھی ہوں گئے اور مجبور لوگ بھی ہوں گئے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گالیکن ان کا انجام نیتوں کے مطابق ہوگا۔

### حديث نمبر 24:

میں دیکھ رہا ہوں جبش کیے کی اینٹ سے اینٹ بجارہا ہے عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّى بَهِ اَسُو دَ اَفْحَجَ يَقُلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا.

ترجمه:

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نبی اکرم الله کی کایفر مان قل کرتے ہیں گویا میں اس سیاہ فام شخص کو ( دیکھ رہا ہوں ) جس نے اپنی ٹانگیں بھلا کیں ہوئی ہیں اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجارہا ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحة 302 كتابُ الْحَجِّ باب هَدُم الْكُفَّةِ حديث نمبر 1595.1596. بخارى جلد 1 صفحة 301 كتابُ الْحَجِّ باب قَوْلِه (جَعَلَ اللَّهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ ....) حديث نمبر 1591. مسلم جلد 2 صفحة 399 كتابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطُ السَّاعة باب نمبر 1014 نمبر 7307.7306 . 7307.7306 سنن نسائى جلد 2 صفحه 344 كتابُ مَناسِكَ الْحَجِّ باب بِنَاءِ الْكُفِبَة حديث نمبر 2904. ابو داو دجلد 2 صفحه 243 كتابُ الْمَلاحِم بابُ ذِكُرِ الْحَبُشَةِ حديث نمبر 4309.

مسند امام احمد بن حنبل7053. صحيح ابن حيان6751. المستدرك للحاكم8396. السنن الكبراى للبيهقي 9514. صحيح ابن خزيمه2984.مسند ابو يعلى6349. تشریک کعبہ کرمہ کوشہبد کرنے کا واقعہ قرب قیامت ہوگا حضورا کرم نورمجسم علیہ نے ارشاد فریایا میں دیکھر ہا ہوں ایک حبثی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجار ہاہے لیمن بھرائی ایک کسم کے کہ کعبہ شہید ہوگا شہید کرنے والے سیاہ فام حبثی ہوں سے ان کی ٹائلیں تبلی ہوں گی۔ سے ان کی ٹائلیں تبلی ہوں گی۔

# حديث نمبر 25:

# كزشته كل اورة ئنده كل كاعلم

عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ زَكَاةِ رَمُضَانَ فَأَتَانِي اتِ فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذُتُهُ وَقُلُتُ وَاللَّهِ لَارُفَعَنَّكَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّي مُحْتَاجٌ وَّعَلَيَّ عِيَالٌ وَّلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالِ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاهُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا حَاجَةً شَدِيُدَةً رَّعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيُلَهُ قَالَ آمَا إِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدُتَّهُ فَجَآءَ يَحُثُوْمِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ وَقُلُتُ وَاللَّهِ لَارُفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَالِّي مُحْتَاجٌ وَّ عَلَيَّ عِيَالٌ لَّا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيُرَةً مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولً

عارى (بداونا المهادة الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعَدَّتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَآءَ يَحُثُو مِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهَلَدُ الْحِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انَّكَ تَرْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ وَسَلَم وَهَلَدُ الْحِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انَّكَ تَرْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ وَسَلَّم وَهَلَدُ الْحِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انَّكَ تَرُعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَيْهُ وَسَلَّم مَا فَعَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَالْمُ الْمُعَلَى الْعُمَالُ وَعُلُولُ اللهُ عَلَيْه وَالْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلُه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَم

عَلَىٰكُ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقُرَ بَنْكَ شَيُطَانَ حَتَى تَصَبِح فَحَلَيْتُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ اللّهُ فَاصُبَحُتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ أَنَّهُ يُعِلِمُنِي كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِي اللّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلُتُ قَالَ لِى يُعَلِمُنِي كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِي اللّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلُتُ قَالَ لِى يُعَلِمُنِي كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِي اللّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلُتُ قَالَ لِي يُعَلِمُنِي اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَالِمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ عَالِمُ لَي وَلَا يَقُرَبَنَى شَيْطًا نُ حَتَى وَقَالَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى وَقَالَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى وَقَالَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى اللّهِ عَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى وَقَالَ لِي اللّهِ عَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ عَافِظٌ وَ لَا يَقُرَبَنَكَ شَيْطًا نُ حَتَى اللّهِ عَالِمُ لَى اللّهِ عَافِلًا وَاللّهُ اللّهُ عَالِمُ لَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الل

تُصْبِحَ وَكَانُوا اَحُرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَااِنَّهُ قَدُصَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنُ تُخَاطِبُ مُنُدُ ثَلاثِ لَيَالٍ يَا اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

حفرت ابو ہریرہ دھانی بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایسے نے مجھے رمضان کی زکا ہ (صدقہ فطر) کی حفاظت کے لیے وکیل مقرر کیا ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ اناج بھرنے اگامیں نا کور رہ میں میں ایک وہ

وہ اناج بھرنے لگامیں نے اسے پکڑلیامیں نے کہااللّٰہ کی تنم ! میں تنہیں نبی اکرم منابعتہ کی خدمت میں حاضر کروں گاوہ بولا میں ضرورت مند ہوں میرے گھریال علیتہ کی خدمت میں حاضر کروں گاوہ بولا میں ضرورت مند ہوں میرے گھریال

میں نے دریا فت کیا وہ کو نسے کلمات ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر جا وَ تو

حضرت ابو ہر رہ معظمی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیاا گلے دن نبی اکر م الله نے دریا فت کیا اے ابو ہر مر معظم گزشتہ رات تمہارے قیدی کے ساتھ كما معامله تقا-حضرت ابو ہر بر دھنے، بيان كرتے ہيں ميں نے عرض كى يارسول الله مناتینے اس نے سخت ضرورت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پررحم آیا میں نے اے جیوڑ دیا آپ آیا ہے۔ ارشا دفر مایا اس نے تمہار ہے ساتھ جھوٹ بولا وہ عقریہ پھرآئے گانبی اکر میافیہ کے فرمان کی وجہ سے مجھے یقین تھاوہ پھرآئے گا میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا آخروہ آیا اوراناج بھرنے لگامیں نے اسے پکڑلیا . اورکہانتہبیںضرور نبی کریم آلیا ہے کی بارگاہ میں لے کرجاؤں گاوہ بولا مجھے چھوڑ دے میں ضرورت مند ہوں میرے بال بیچے ہیں میں آئندہ ایسانہیں کروں گا حضرت ابوہر روہ ہوں ہیں کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیاا گلے دن نبی اکرم علیہ نے دریافت کیاا ہے ابو ہر مرہ ہ کا شتہ رات تہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ تھا حضرت ابو ہر ریر دہ خاصے ہیاں کر نے ہیں میں نے عرض کی یارسول التعلیصی اس نے تخص ضرورت اورعیالداری کی شکایت کی تو مجھےاس پررحم آیا میں نے اسے چھوڑ دیا آپ ایسی نے ارشا دفر مایا اس نے تمہار ہے ساتھ جھوٹ بولا وہ عنقریب پھرآ کے گا تیسری مرتبہ میں پھراس کی گھات میں بیٹھ گیا آخروہ آیااوراناج بھرنے لگامیں نے اسے پکڑلیااور کہاتمہیں ضرور نبی کریم ایستانی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا سے تيسري بارہےتم ہر بار کہتے ہو کہ بیں آؤں گا پھر آجاتے ہو۔وہ بولاتم مجھے چھوڑ

بخارى شريف اور عقا كدام آیت الکرسی کمل پڑھ لیا کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے وال تمهارے ساتھ رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آسکے گاحضرت ابو ہر پر معنظہ بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اگلے دن نبی اکر میافیہ نے دریافت ک اے ابوہریرہ ہے گزشتہ رات تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ حضرت ابو ہر رو ہے ہیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول التعلیق اس نے مجھے یہ بات کہی کہوہ مجھے پچھ کلمات سکھائے گاجن کے ذریعے اللہ تعالی مجھے فائدہ دیے گاتو میں نے اسے چھوڑ دیا نبی ا کرم آیا ہے نے دریافت کیا؟ وہ کلمات کیا ہیں میں نے عرض کیااس نے مجھ سے کہا جبتم اینے بستریر جا وُ تو آیت الکری مکمل پڑھال كرواس نے مجھے بتایا كماس كى بركت سے الله تعالى كى طرف سے ايك حفاظت کرنے والاتمہارے ساتھ رہے گااور شبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکے گا (راوی بیان کرتے ہیں) کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھلائی کےمعاملے میں بہت حریص ہوتے تھے بی اکرم اللہ نے ارشادفر مایاس نے یہ بات تم سے سی کہی ہ حالا نکہ وہ بڑا حجموثا ہےتم جانتے ہو؟ تین دنوں سےتمہارامخاطب کون تھا؟ حضرت ابو ہریر ہفتی نے عرض کی نہیں یارسول التعلیقہ ۔ نبی اکر میلیقہ نے ارشا دفر مایا وه شيطان تھا۔ بخارى جلد1صفحه407كتابُ الْوَكَالَة باب إِذَا وَكُلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ بخارى جلد1صفحه 578 كتابُ بَدْءِ الْخَلْقِ باب صِفَةِ إِبْلِيْسِ وَجُنُوْدِهِ حديث نمبر 3275. بخارى جلد2 صفحه 254 كتابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ بابِ فَضُلِ سُوَّةِ الْبَقَرَةِ حديث نمبر 5010. صحيح ابن خزيمه 2424. السنن الكبرى للنسائي 10795. تشريح

وری سرچیاں میں رسول التعلیق کے علم شریف کی دلیل ہے کہ (گزشتہ) رات کا اس حدیث میں رسول التعلیق کے علم شریف کی دلیل ہے کہ (گزشتہ) رات کا اں معام ہے۔ پورادانعہ حضرت ابو ہر سریرہ چھیہ ہے بیان کردیا اور متعقبل قریب میں ہونے والا واقعہ

بة بهي اس كو بتاديا \_ (تفهيم البخارى جلد 3 صفحه 548 فيصل آباد) اں مدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللّعظیظیّ کوگز رے ہوئے واقعات اور آئندہ ہے والے واقعات کاعلم ہے۔ اس حدیث سے بیاعتر اض بھی دور ہوگیا کہرسول 

بنا کر بیدواضح کر دیا کہ مجھے آئندہ اور گزشتہ دونوں کل کاعلم ہے۔ حديث نمبر 26:

# انصار ہے امتیازی سلوک ہوگا

عَنْ يَحْىَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَعُمِتُ انسا قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُقُطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْآنُصَارُ حَتَّى تُقُطِعَ لِإِخُوانِنَا مِنَ الْمُهُاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقَطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوُنَ بَعُدِى اَثْرَةً فَاصْبِرُواحَتَى تلقۇنِي.

ترجمه

حفرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم ایک نے بحرین کی جا گیریں الصاركودين كااراده كيانوانصار نے عرض كيا ہم اس وفت تك قبول نہيں كريں کے جب تک آپنائیں ہمارے مہاجر بھائیوں کوبھی اتنی ہی جا گیریں عطانہ کریں جتنی ہمیں عطائی ہیں نبی اکر میافیہ نے ارشاد فر مایاعنفریب میرے بعد تراکیا تم لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگائم صبر سے کام لینا یہاں تک کہتم میرے

### ساتھ ملا قات کرو۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 418 كتابُ المُساقاةِ باب الْقَطَالِعِ حديث نمبر 2376.

بخارى جلد 1 صفحه 418 كتابُ المُساقاةِ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ حديث نمبر 2377 .

بخارى جلدا صفحه 560 كتابُ الْجِزْيَةِ باب مَا أَقْطَعَ النَّبِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ .... نمبر 3163. بخارى جلدا صفحه 668 كتابُ فَضَائِل الصَّحَابَةِ باب قَوْلِ النَّبِيِّ للاِنْصَارِ ... حديث نمبر 3794. مسند امام احمد بن حنبل 12106. صحيح ابن حبان 7275. السنن الكبرى للبيهقى 11567. مسندابو يعلى 3649. المعجم الكبير للطبراني 4226. مسند حميدى 1195.

#### تشريح:

اس حدیث میں رسول اللہ علیہ کے وفو دِعلم شریف پر دلالت ہے جب کہ آپ
علیہ نے فر مایا اے انصار اہم میر بے بعد دیکھو گے کہ دوسر بے لوگول کوتم پر ترجیح
دی جائے گی چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ (جمہم ابغاری جلد 3 سفہ 409 نیصل آباد)
اس حدیث میں آپ علیہ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ علیہ نے غیب کی خبر
دی اور بتایا کہ میر بے بعد دوسروں کوتم پر ترجیح دی جائے گی (عمہ القاری جلد 12 سفہ 1311)
حدیث نمبر 27:

# میرابیٹامسلمانوں کے دوگروہوں میں سلم کروائے گا

عَنُ اَبِيُ بَكُرَةَ اَخُرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِي هَلَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ.

#### ترجمه:

حضرت ابو بکرہ ﷺ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم ایک حضرت حسن ﷺ

بخارى شريف اورحقا كداباسدت ساتھ لے کرآئے آپ مانی ان کوساتھ لے کرمنبر پرتشریف فر ماہوئے آپ ایک نے ارشاد فر مایا میرایہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بروے گروہوں میں سلح کرائے گا۔

بخارى جلد1صفحه 641 كتاب الْمَنَاقِبُ باب عَلامَاتِ النَّبُوة فِي الْإسلام حديث نمبر 3629 . بخارى جلد 1 صفحه 475 كتابُ الصُلحُ باب قَوُلِ النَّبِيِّ للحسنِ بُنِ عَلِيٍّ . . . حديث نمبر 2704. بخارى جلد1صفحه 662 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مَنَاقبِ الْحسنِ والْحُسين نمبر 3746. بخارى جلد 2صفحه 596كتاب الُفِتَنِ باب قَوُل النَّبِيِّ مَلْكُ للحسن بن على حديث نمبر 7109. ترمذي جلد2 صفحه 697 كتاب فَضَائِلِ الصحابة باب مَنَاقِبُ الْحسن و ٱلْحُسين نمبر 3746. ابوداودجلد2 صفحة 296كتابُ السنه باب مَا يدلُ على تركِ الْكَلام فِي اللَّهِ تُنه نمبر 4662. سنن نسائي جلد1 صفحه 208 كتابُ الُجمه باب مُخَاطَبَةُ ٱلْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِر نعبر 1409. مسند امام احمد بن حبنل20408. المستدرك للحاكم4808.4809. السنن الْكُبُراي للنسائي 1718. السنن الكبري للبيهقي13167. المعجم الكبير للطبراني766,2592. المعجم الأوسط

للطبراني1531.مسند حميدي793.

اں حدیث پاک میں علم غیب کی واضح دلیل ہے کہ حضورا کرم ایسے جانتے تھے دوبڑے گروہ برمر پیکار ہوں گے۔ دونو ل مسلمان ہی ہوں گے۔میرے شنرا د بے کی برکت سے ان میں سکے ہوجائے گی۔

حديث نمبر28:

# سعدبن معاذ كاجنتي رومال

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَاانَسٌ قَالَ أُهْدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَّ كَانَ يَنُهِى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ

مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحُسَنُ مِنُ هَلَاا.

حضرت انس کے بیان کرتے ہیں نبی کریم آلیا کے خدمت میں ایک ریشی جبہ پیش کیا گیا نبی اکرم آلیا کہ ریشم پہننے ہے منع کرتے تھے۔لوگوں کووہ بہت پندا آیا آپ متاللہ نے ارشادفر مایا اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں مجمعالیہ کی جان ہے جنت میں سعد بن معاذبی کے دومال اس سے اچھے ہیں۔

نخريج:

بخارى جلدا صفحه 658 كتاب الهِبَةِ باب قُبُوْلِ الْهَدْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ حديث نمبر 2615. بخارى جلدا صفحه 575 كتاب بَدْءِ الْخَلْقِ باب مَا جَآءَ صِفَةِ الجَنَّةَ ..... حديث نمبر 4248. مسلم جلد 2 صفحه 299 كتاب فَضَائِلِ الصُّحَابَه باب مِنْ فَضَائِلِ سعد بن معاذ نمبر 6348 مسلم جلد 2 صفحه 299 كتاب فَضَائِلِ الصُّحَابَه باب مِنْ فَضَائِلِ سعد بن معاذ نمبر 6348.

جامع ترمذي جلد2 صفحه704 كتاب الْمَنَاقَبُ باب مَنَاقِبُ سعد بن معاذ حديث نمبر 3815. ابن ماجه صفحه110 كتاب السنة باب فضل سعد بن معاذ حديث نُمبر 157.

نسائى جلد2 صفحه 296 كتاب الزِّيْنَةِ مِنَ السُّنِ باب لُبُسُ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوَّ جِ بِالنَّعَبِ نمبر 5317. مسند امام احمد بن حنبل 12114. صحيح ابن حبان 7036. المعجم الكبير للطبر انى 5347. مسند ابو يعلى 1731. مصنف عبدالرزاق 20415. مصنف ابن ابى شيبه 32320. السنن الكبرى للبيهقى 5900. السنن الكبرى للنسائى 8221. مسند حميدى 1203.

#### نشريح:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقاد و عالم اللہ نصرف اپنے غلاموں کے دنیاوی حالات سے واقف بلکہ آپ آقاد و عالم اللہ فیاموں کو ملنے والے جنتی انعامات کو بھی جانتے ہیں کہ ان کے رومال کس قدرخوبصورت اور نازک ہوں گے۔ بلکہ یہ جنتی جانتے ہیں کہ ان کے رومال کس قدرخوبصورت اور نازک ہوں گے۔ بلکہ نہ صرف اپنے صحابہ کی جنتی نعمتوں کو جانتے ہیں بلکہ ہرجنتی کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہیں بلکہ ہرجنتی کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہیں جیسا کہ

# حديث نمبر 29:

# جنتی کو جنت میں کیا ملے گا

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوِّلُ زُمُرَةٍ نَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لِيُلَةَ الْبَدْرِوَالَّذِيْنَ عَلَى آثُوهِمُ كَاشَدِّ كَوْكَبِ إِضَائَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ لَّاخْتِلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا أَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمُ زَوُجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا يُراى مُخَّ سَاقِهَا إِمِنُ وَّرَآءِ لَحُمِهَا مِنَ الْحُسُنِ يُسَبِّحُولُلَ اللَّهَ بُكُرَةً وَّ عَشِيًّا لَّا يَسُقَمُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلايَبُصُقُونَ انِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَامْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوٰدُ مَجَامِرِهِمُ الْاَلُوَّةُ قَالَ اَبُوُ الْيَمَانِ يَعْنِي الْعُوْدِ وَرَشُحُهُمُ الْمِسُك

حضرت ابو ہر مردہ عظامہ بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایک نے فر مایا جنت میں جوسب سے پہلاگروہ داخل ہوگا دہ چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے اور جولوگ ان کے بیچھے جائیں گے وہ سب سے زیادہ چبکدارستاروں کی مانند ہوں گے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی ما نند ہوں گے بینی ان کے درمیان کوئی اختلاف ہیں ہوگاایک دوسرے کے درمیان کوئی مثمنی ہیں ہوگئی ان میں سے ہر مخص کی دو یویاں ہوں گئی اور خوبصورتی کی وجہ سے ان دونوں بیو یوں میں سے ہرایک کی پنڈلی کامغزگوشت کے پیچھےنظرا کے گاوہ لوگ صبح وشام اللہ کی تبیج بیان کریں گے وہ لوگ وہاں بیارنہیں ہوں گےنا ک صاف نہیں کریں گے تھوکیں گےنہیں۔ان کے برتن سونے جاندی کے ہوں گے کنگھیاں سونے سے بنی ہوں گی ان کا ایندھن الوہ

## ہوگا۔ابوالیمان نے کہااس سے مرادعود ہےان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ت

بخارى جلد 1 صفحه 575 كتابٌ بَدْءِ الخَلْقِ باب مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ ... حديث نمبر 3246. بخارى جلد 1 صفحه 574 كتابٌ بَدْءِ الخَلْقِ باب مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ ... حديث نمبر 3245. بخارى جلد 1 صفحه 585 كتابُ أَحَادِيْثِ الْآنبِيَآءِ باب وَقَوْلِهِ (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلابِكِةِ ... نمبر 3327.

تشريح:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ آ ہائیں جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے سے لے کر ہرطرح کی معتبیں ملنے تک تفصیلاً ہر چیز جانتے ہیں۔

حديث نمبر 30:

تم بہلے شکر میں شہادت یا و گئی

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحَتَّ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطُعَمَتُهُ وَجَعَلَتُ تَفْلِي رَاسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهِ فَالَّ فَلُكُ وَمَا يُضِحِكُ يَارَسُولُ اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا وَهُو يَضَعَدَكُ قَالَتُ فَقُلُتُ وَمَا يُضَعِدُكُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يُضَعِكُكَ

الله عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى عُوضُوا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْآوَلِقَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ غَذَاةً فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِى الْآوَلِقَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ عَ اللهَ ان يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ عَ اللهَ ان يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ عَ اللهَ ان يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ عَ اللهَ ان يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمه:

خرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایست امرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے وہ آ پیائیٹے کی خدمت میں كهانا پیش كیا كرتی تحقیس سیّد تنا أم حرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنها حضرت عباده بن صامت الله علی کی اہلیتے ایک مرتبہ) آپنائی تشریف لے گئووہ آپ علیہ کی فدمت میں کھانا پیش کرنے کے بعد آپیائی کاسرمُبارک و میصے لگیں نبی اکرم مالله عليه موگئے جب آپ بيدار ہوئے تو آپ عليه مُسكرا رہے تھے۔ سدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے دریافت کیا آپ علیہ ك بات برمكر أرب بي آپيائي نے ارشاد فر مايا ميرى امت كے مجھافراد کویرے سامنے پیش کیا گیا جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جارہے ہیں وہ سمندر کی پشت پر یوں تھے جیسے با شاہ تخت پر ہوتے ہیں یاان با دشاہوں کی طرح تھی جوتخوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اسحاق کوشک ہے سیدہ ام <sup>حرام</sup> رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں شامل کرو ہے نبی ا کر صلیعی نے میر سے لیے و عاکر دی۔ پھر آپ علی نے سرمبارک رکھااورسو گئے پھر بیدار ہوئے تومسکرار ہے تھے سیدہ ام حرام

بخارى شريف اورعقا كدابلسدت رہ اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے دریا فت کیا آپ اللہ کس بات پر منی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے دریا فت کیا آپ اللہ کی است پر مسرارہ ہیں آپ ایک نے ارشادفر مایا میری امت کے پچھافراد کومیرے سامنے پیش کیا گیا جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جار ہے ہیں پھر آ پیالیا نے وہی بات ارشاد فر مائی جو پہلے کہی تھی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بیان كرتى ہيں ميں نے عرض كيااللہ ہے دعا كريں كہ مجھے بھى ان ميں شامل كرد يے ہى ا کر مالیقے نے ارشادفر مایاتم پہلے والوں میں سے ہو۔ (راوی بیان کرتے ہیں)وہ خانون حضرت معاويه بن ابوسفيان رضى الله تعالى عنهما كے عهد حكومت ميں سمندري سفر پرروانہ ہوئی تھی (ساحل پر پہنچ کر )وہ اپنے جانور سے بنیجے گر کرفوت ہوگئیں

بخارى جلدا صفحه 496كتابُ الجهَادِ وَالسِّيرِ باب الدُّعَآءِ بِالْجِهَادِ .... حديث نمبر 2789. بخارى جلد1صفحه498كتابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِبابِ فَضُلِ مَنْ يُصُرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ....نمبر 2799 بخارى جلد1صفحه 510 كتابُ الْجهَادِ وَالسِّيَرْبابِ غَزُو الْمَرُأَةِ حديث نمبر 2877. بخارى جلد1صفحه513كتابُ المجهَادِ وَالسِّيوبابِ رُكُوبِ الْبَحْرِ حديث نمبر 2895. بخارى جلد1صفحه517كتابُ الْجِهَادِ وَالسِّيربابِ مَا قِيْلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ حديث نمبر 2924. بخارى جلد2صفحه 556كتابُ الاستِئُذَان باب مَنُ زَارَ قُوْمًافَقَالَ عِنْدَ هُمُ حديث نمبر 6282. بخارى جلد2صفحه 577كتابُ التَّعْبِيُرِ باب الرُّوْيَا بِالنَّهَارِ ....حديث نمبر 7001. مسلم جلد2 صفحه150كتابُ اُلإمَارَةِبابِ فَضُلِ الْغَزُوفِي الْبَحْرِ نمبر150,4936,4935,4936 جامع ترمذي جلد1صفحه427كتابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ باب فضل الغزوِ فِي الْبَحرحديث نمبر1606 ابوداودجلد1صفحه359كتابُ الْجِهَادِ باب فضل الغزوِ فِي الْبَحرحديث نمبر 2490. النسائي جلد2صفحه 62,63 كتابُ الْجِهَادِ باب فضل الغزوِ فِي الْبَحرحديث نمبر 3171,3172 سنن دارمي جلد2 صفحه 156كتابُ البجهادِ باب في قتل غزوةِ البحرِ حديث نمبر 2456. مؤطا امام مالك صفحه 479كتابُ الْجِهَادِ باب التر غيب فِي الْجِهَادَ حديث نمبر 1011. مسند امام احمد بن حنبل 27494. صحيح ابن حبان 6667. السنن الكُبرى للبيهقى 18315. مسند ابو يعلى 3677. الادب المفرد للبخارى 952. مصنف ابن ابي شيبه 19403. مصنف

عبدالرزاق9629 المعجم الكبير للطبراني322.

یہ حدیث علامات نبوت ہے ہے کیونکہ اس حدیث میں نبی ا کرم ایسے نے متعد د غیوب کاان سے پہلے خبردے دی۔ آپانی کی امت سمندری راستے سے سفر کرئے گی۔ آپ ایسے کا ہنسنا اس بات ک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مثالیقہ کی امت کوفتو حات عطافر مائے گا۔ آپ مثالیقہ نے اپنی امت کے جہا د کی صفت بیان کی کہ آپ ایک کے امت سمندر کے وسط میں تختوں پراس طرح سفر کریں گے جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آ یالی نے ام حرام کوفر مایا کہم پہلول سے ہو۔ (ہمدُ الباری جلد 5 صفحہ 653) آ ہے۔ اللہ کو بیمعلوم تھا کہ ام حرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا پہلے شکر کے ساتھ ہی و فات یا جا نمیں گی دوسر ہے میں شامل نہیں ہوسکیں گئیں بتا جلا کہ آپ کوام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کاعلم تقااس لیے فر مایا کہتم پہلے والوں میں ہو۔

### حديث نمبر 31:

مسلمانوں کوصحابہ تابعین اور نبع تابعین کی برکت سے فتح ہوگئی عَنُ اَبِي سَعِيُدِ النُّحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَّغُزُو ُ فِيُهِ فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفُتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيُكُمُ مَّنُ صَحِبَ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفُتَحُ ثُمَّ يَاتِى زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيُكُمُ مَّنُ صَحِبَ صَاحِبَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفُتَحُ.

حضرت ابوسعید خدری ﷺ نبی اکر میافید کا فر مان قل کرتے ہیں عنقریب ایما ز مانہ آئے گا کہ جب لوگ جنگ کے لیے جائیں گے تو دریا فت کیا جائے گا کہا تمہارے درمیان ایسے صاحب ہیں جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو؟ تو جواب ہوگا جی ہاں تو فتح ان کا نصیب ہوگئی۔ پھرا یک اِیساز مانہ آئے گا جب پہ دریافت کیا جائے گا کیا تمہارے درمیان ایسے صاحب ہیں جن کو تا بعی ہونے کا شرف حاصل ہو؟ تو جواب ہوگا جی ہاں تو فتح ان کا نصیب ہوگئی پھرا یک ایساز مانہ آئے گاجب بیدریافت کیا جائے گا کیا تمہارے درمیان ایسے صاحب ہیں جن کو تبع تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ توجواب ہوگا جی ہاں تو فتح ان کا نصیب ہوگی۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه513كتاب الجِهَادِ وَالسِّيْرِ باب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَّاءِ ..... نمبر2897. بخارى جلد1صفحه635كتاب الْمَنَاقِبُ باب عَلامَاتِ النُّبُوة فِي الْإِسُلام حديث نمبر 3594. بعمارى جلد1صفحه644كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابِه باب فَضَائِل ٱصْحَابَ النَّبِيُّ حديث نمبر 3649. مسلم جُلَّد 2صفحه 312,313 كتابُ الصَّحَابه باب فَضُلِ الصَّحابه حديث نمبر 6468.6467 مسند امام احمد بن حنبل 1056.مسند ابو يعلى 974 صحيح ابن حبان 4768.مسند حميدي743

### تشريح

اس حدیث میں نبی ا کرم ایسے نے غیب کی گئی با تیں ارشا دفر ما کیں ہیں : جیسے مسلمانوں کی جنگ ہوگی میرے صحابہ کرام کی برکت سے فتح ہوگئی پھرتا بعین کی برکت سے فتح ہوگی پھرتا بعین کے شاگر دول کی برکت سے فتح ہوگی۔اس حدیث سے صحابہ تابعی اور تبع تابعین کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اور وسیلہ کا بھی ثبوت ہے

حديث نمبر 32:

جنكجو كي حقيقت اورانجام كاعلم

عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَىٰ هُوَ وَالْمُشُرِكُونَ فَاقُتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى عَسُكُوهِ وَمَالَ اللَّخُرُونَ اللَّي عَسُكُوهِمْ وَ فِي أَصْحَاب رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَّ لَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَايَضُوبُهَا بِسَيُفِهِ فَقِيلً مَا اَجُزَا مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجُزَا فُلانٌ إِفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ مَا اِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَ اَسُرَعَ اَسُرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرُحًا شَدِيدًا فَاستَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْاَرُضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اللَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَشُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا أَنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِيُ طَلِّبِهِ فَجُرحَ جَرِّحًا شَدِيدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيُفِهِ بِالْارُضِ وَذُبَابَهُ بَيُنَ ثَدُيَيُهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ آهُلِ النَّارِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن اَهُلِ الْجَنَّةِ.

بخارى شريف اورعفا كداله

حضرت ہل بن سعد ساعدی ﷺ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم ایک اور مشرکین رے اس کاسامناہوا(مشرکین اورمسلمانوں)نے آپس میں جنگ کرنا شروع کی پھرنی ا کرمانی این اسکاری طرف واپس آئے اور وہ لوگ اپنے لشکر کی طرف جلے اکرمانی اپنے اسکاری طرف واپس آئے اور وہ لوگ اپنے لشکر کی طرف جلے کے تو نبی اکرم ایک کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو ہر چھوٹے بڑے پر مملے کر گئے تو نبی اکرم ایک کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو ہر چھوٹے بڑے پر مملے کر کے اسے ماردیتا تھا ہے کہا گیا آج اس شخص نے جوجو ہر دکھائے ہیں وہ اور کسی نے

نی اکرم اللہ نے فر مایا میخص جہنمی ہے حاضرین میں سے ایک شخص نے سوحیا اب میں اس شخص کے ساتھ رہوں گاوہ خص اس کے ساتھ چلا گیاوہ شخص جہال تھہرتا یہ بھی تھہر جا تاوہ تخص جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلتا اس مخص کوشدیدزخم آئے اس نے مرنے میں جلدی کی اس نے اپنی تلوارز مین پررکھی اوراس کا کنارہ اینے سینے يرركهااورتلواريرا پناوزن ژال كرخودشي كرلى، وه دوسراتمخص نبي اكرم عليك كي

خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ۔ میں بیگواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول مثلاثہ ہیں۔ نبی اکر میلائے نے دریافت کیا ، کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا ابھی آپ مالله نے جس شخص کا ذکر کیا تھا کہ وہ جہنمی ہے لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی

میں نے بیسوچا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گامیں اس کے ساتھ چل پڑاوہ تحض شدیدزخی ہوااس نے مرنے میں جلدی کی اس نے اپنی تلوارز مین پرر کھ کراس کی نوک اپنے سینے پررکھی اپناوز ن اس پرڈال کرخود کشی کر پی نبی ا کرم ایک نے اس موقع پر بیارشادفر مایا!ایک شخص اہل جنت کے سے مل کرتا ہے جولوگوں کو بول

محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ خص جہنمی ہوتا ہے اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں

# جہنیوں کے سے مل کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔

#### نخريج

بنعارى جلد 1 صفحه 513 كتابُ الْجِهَادِ وَالسِّيْرِ باب لَا يَقُولُ قَلَانٌ شَهِيدٌ حديث نمبر 2898. بنعارى جلد 1 صفحه 540 كتابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ باب إِنَّ اللَّهَ يُؤيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَجِر نمبر 3062. بنعارى جلد 2 صفحه 80 كتابُ الْمَغَاذِي باب غَزُوةِ نَحْيُبَرَ حديث نمبر 4203.4202.

بخارى جلد2صفحه 81 كتابُ الْمَغَاذِي باب غَزُوَّةٍ خَيْبَرَ حديث نمبر 4207.

بخارى جلد2صفحه488 كتابُ الرِّقَاقِ باب الْاَعْمَالُ بِالْخَوْتِيْمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا حديث نمبر 6493. بخارى جلد2صفحه 507 كتابُ الْقَدَرِ باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيْمِ حديث نمبر 6607.

مسلم جلد1صفحه98كتابُ الإيُمَان باب غِلُظِ تَحُرِيْمِ قَتُلِ الْإِنْسَانِ ...... نمبر306.305. مسند امام احمد بن حنبل8076.صخيح ابن حبان4519.السنن الكبرى للبيهقى 16611. المعجم الكبيرللطبراني6001.مسند حميدى 459.

#### تشريح:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگ اس کی ظاہری حالت دیکھر ہے تھے جب کہ رسول اللّقائیلیّ اس کی حقیقت کوجائے تھے اور اس کے انجام سے باخبر تھے۔ آپ علیلیّ کا اس کوجہنمی کہنا دو وجہ سے ہوسکتا ہے یا تو وہ منافق تھایا اس نے خود کشی حلال جانتے ہوئے کی تھی جس کی وجہ سے کا فر ہوگیا تھا۔

حديث نمبر 33:

# خاخ کے باغ میں عورت سے خط ملے گا

قَالَ اَخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِي رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقُدَادُ بُنَ الْاَسُودِ قَالَ الطَلِقُو احَتَّى تَاتُو ارَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَّ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى الرَّوضَةِ فَإِذَانَحُنُ

بِالطَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجُ الْكِتَابَ اَوُلَنُلُقِينَ الثِيَابَ فَاخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاتَيُنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ اِلَى أَنَاسُ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ بِبَعْضِ اَمُرِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امُرَأً مُلُصَقًا فِي قُرَيْشِ وَّلَمُ آكُنُ مِنُ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمُ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحُمُونَ بِهَا اَهْلِيُهِمُ وَاَمُوَالَهُمُ فَأَحْبَبُتُ إِذْ فَاتَنِيُ ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ أَنُ ٱتَّخِذَ عِنْدَ هُمْ يَدًا يَحُمُونَ بِهُاقَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفُرًا وَّلَاارُتِدَادًا وَّلَارِضًا بِالْكُفُرِ بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ صَدَقَكُمُ قَالَ عُمَرُيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْنِي ٱضُرِبُ عُنُقَ الْمُنَافِقِ قَالَ إِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَّمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يَّكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ فَقَدْ غَفَرُتُ لَكُمُ .

عبیداللہ بن ابورا فع ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی ﷺ کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے نبی اکرم علیہ نے مجھے حضرت زبیر ﷺ اور حضرت مقداد بن اسود ﷺ کوروانہ کیااور فرمایا جبتم خاخ کے باغ میں پہنچو گے وہاں ایک عورت ہوگئیاں کے پاس ایک خط ہوگاہ ہ اس سے لے لینا ہم لوگ روانہ ہوئے ہم نے ا پے گھوڑوں کوایر می لگائی یہاں تک کہ ہم اس باغ میں پہنچ گئے وہاں ایک عورت

موجودتھی ہم نے اسے کہا خط نکالوہ ہ بولی میرے پاس کوئی خطنہیں ہے ہم نے کہا یا تو تم خود ہی خط نکالوور نہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گےاس عورت نے اپنے بالوں میں سے خط نکال دیا۔

ہم وہ لے کرنجی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کی تحریر عاطب بن ابوبہ تعد کی طرف سے مکہ میں موجود مشرکیین کے پچھافراد کے نام تھی جس میں انہیں نبی اکرم اللہ کے لئے کہ اس میں بنایا گیا تھا نبی اکرم علیہ نہیں کے بارے میں بنایا گیا تھا نبی اکرم علیہ نہیں کے دریافت کیا اے حاطب! یہ کیا مسکلہ ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ علیہ میر ے بارے میں جلدی نہ کریں میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش کے پاس رہ رہا تھا۔ میر اان کے ساتھ خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے آپ ایس کے ہمراہ جود گرمہا جرین میں ان کے قریبی رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ ان کے اہل خانداور ان کے اموال کا خیال رکھیں گے میر اان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس فانداور ان کے اموال کا خیال رکھیں گے میر اان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس فاند کا خیال رکھیں میں نے کفر ، ارتداو ، یا اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی رہے خاند کا خیال رکھیں میں نے کفر ، ارتداو ، یا اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی رہے خانہ کا خیال رکھیں میں نے کفر ، ارتداو ، یا اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی رہے خانہ کا خیال رکھیں میں نے کفر ، ارتداو ، یا اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی رہے جو کے ایسانہیں کیا۔

نی اکرم ایستی نے ارشادفر مایاتم نے سی کہا حضرت عمر نے عرض کیا مجھے اجازت ویں میں اس منافق کی گردن اتاردوں نبی اکرم ایستی نے ارشادفر مایا یہ بدر میں شریک ہوئے تھے کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بدروالوں کی دیکھے کرفر مایا (اے جنگ بدر میں حاضر ہونے والو) جو چاہوکرومیں نے تہ ہیں بخش دیا۔

تخريج:

بخارى جلد1صفحه530كتاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِبابِ الْجَاسُوْسِ حديث نمبر 3007. بخارى جلد1صفحه543كتاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بابِ إِذَا اضْطَرُ الرُّجُلُ اِلَى النَّظَرِ... نمبر 3081.

بخارى جلد2صفحه 41كتاب الْمُغَازى باب فَضُلُّ مِنْ شَهِدَبُدُرُّ احديث نعبر 3983. بخارى جلد2صفحه89كتاب المُغَازِي باب غَزُورَةِ الْفَتُحِ حديث نمبر 4274. بخارى جلد2صفحه227كتاب التَّفُسِيْرِباب قَوُلِهِ ( لَاتَتَّخِذُوْعَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوُلِيَاءَ ) نمبر 4890. بحارى حلد2 صفحه452 كتاب الاستُنْذَانِ باب مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحُذَرُ .... نمبر6259 بخارى جلد2صفحه 563كتاب استِتَابَةِ المُرْتَدِينَ...باب مَاجِاءَ فَي الْمُتَاوَلِينَ حديث نمبر 6939. مسلم حلد2صفحه307كتاب فَضَائلِ الصَّحابه باب منُ فَضَائِلِ اَهُلِ بَدُرٍ ا. . نمبر 6401 6402. حامع ترمذي جلد2صفحه638 كتابُ تَفْسِيرِ الْقُرُآنُ باب ومِنْ سُوُرَةِ الْمُمُتحنةِ حديث نمبر 3272 الوداودجلد2صفحه11كتاب الُجِهَاد بالب فِي الْحَاسُوسِ إِذْ كَانَ مُسُلِمًا حديث نمبر 2650. مسندامام احمد بن حنبل 600. صحيح ابن حبان 6699. السنن الكبراي للنسائي 11585. السنن الكبراي للبيهقي18215.مسند ابو يعلى394.الادب المفرد للبخاري438.

اس حدیث میں نبی اکر میلی نے درج ذیل غیب کی خبریں ارشادفر مائی ہیں: خاخ کے باغ میں تمہیں ایک عورت ملے گئی۔اس کے پاس ایک خط ہوگا۔ دوسری طرف آپ آیسی بی جانتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ وہ ہے۔ حکم مومن ہیں انہوں نے کفریا منافقت کی وجہ سے خطابیں لکھا۔

کفار کے کاموں کی خبر:

اسی طرح جب حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ نے کا فروں کا بیجیما کرنے کاعرض کیا تو فر مایا إِنَّ الْقَوُمَ يُقُرَوُنَ فِي قَوْمِهِمُ بِشِك وه لوَّك اپن قوم ميں كھا في رہے ہيں۔

بخارى جلد1صفحه535كتاب الْجَهِادِ وَالسِّيرِ باب مَنْ رَّأَى الْعَدُوَّ بِأَعْلَى. مسلم جلد2 صفحه122كتاب الْجَهِادِ وَالسِّيرِ بابِ غَزُوَةِ ذِي قَرَدٍ وُغَيْرِهَا حديث نمبر 4678. مسند امام احمد بن حنيل 16561. صحيح ابن حيان4529. السنن الكبراي للنسائي10814. السنن الكبراي للبيهقي20883.

### حديث نمبر 34:

قَيْصِرِكُ شَهُر بِهُمَلَهُ كُرِفُ وَالْمُعْفُرِت يَا فَتْ هُول كَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوْجَبُو قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَدُ اَوْجَبُو قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا فِيهِمُ قَالَ اَنْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَّتِي يَغُزُونَ فَيُهِمُ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَّتِي يَغُزُونَ فِيهِمُ ثَمَّ قَالَ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَيْشٍ مِّنُ اُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَّهُمُ فَقُلُتُ اَنَا فَيْهِمُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا .

#### ترجمه:

حضرت عمیر دی بیان کرتے ہیں حضر ت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بید حدیث سائی انہوں نے نبی اکر م اللہ کو یہ فر ماتے سا ہے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں داخل ہوگان کے لیے جنت واجب ہوجائے گی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یارسول الله الله میں ان میں ہول گی آ ہے اللہ نے فر مایا تم ان میں ہوگ ۔

ہول گی آ ہے اللہ نے فر مایا میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر قیصر کے شہر پر جملہ کھرآ پ علیہ نے فر مایا میری امت کا جو سب سے پہلا لشکر قیصر کے شہر پر جملہ

چرا پ علی کے فرمایا ممیری امت کا جوسب سے پہلاسکر فیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہوگا میں نے عرض کی میں اس (کشکر) میں ہوں گی؟ یا رسول اللّعالیقی ۔ آپ اللّه نے فرمایا نہیں۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1صفحه 517 كتابُ البجهَادِ وَالسِّيرِبابِ مَا قِيْلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ حديث نمبر 2924-

تشريح:

ال حديث معلوم مواكرة بعليسة جانع بن:

میری امت سمندر میں جہاد دکر ہے گی حضرت ام حرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہاان میں ہوں گی اور میری امت قیصر کے شہر پرحملہ کر ہے گی حضرت ام حرام ان میں نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ ملائٹ ہوائے جانتے تھے ام حرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا پہلے لشکر میں وفات یا جائیں گئی۔

هيقت يزيد:

اس حدیث کی روسے یزید کے چیلے اس کوجنتی اور رشد و ہدایت والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور کراچی کے (نا)محموداحمد عباسی نام کے خص نے '' نتجرہ محمودی اور خلافت معابیہ ویزید''نامی کتابول میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گتا خیال کی ہیں اور یزید کو برحق اور امام عاول ثابت کرنے کی ندموم سعی کی ہے جس کا جواب خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع او کا ڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ''امام اکسان میں اور امام ساکہ ا

پاک اوریزید پلید' کے نام سے لکھا ہے۔ اس حدیث کے تحت شارعین بخاری نے یزید کومغفرت یا فتہ کہنے کے نظریے کا

رد کیا ہے اور یزید کے ناحق اور ظالم ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں میں اور ثابت کیاہے کہ یزیداس حدیث کی روسے مغفرت یافتہ ہیں ہے تفصیل درج ذیل حوالہ جات سے ملاحظہ فر مائیں :

> امام بدر الدین عینی نے عمدةُ القاری شرح صحیح بخاری جلد6صفحه649. امام قسطلاتی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد5صفحه 101. حافظ ابن حجرعسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد6صفحه65.

يزيدك بارے ميں شاہ ولى الله رحمة الله عليه كانظريه:

حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی رسالہ شرح تر اجم ابواب سیجے بخاری میں لکھتے ہیں بعض لوگول نے حدیث مَغْفُورٌ لَّهُمْ سے نجات یزید کا قول لیا ہے اور سیج ہیہ ہے کہاں سے صرف میثابت ہوتا ہے کہاں سے اس غزوہ کے پہلے گناہ بخشے گئے اس کیے کہ جہاد کفارات ہے ہےاور کفارات سے پہلے گنا ہوں کااز الہ ہوتا ہے نەكەبعىدكا - مال اگرىيول ہوتامَغُفُورٌ لَّهُمُ الىيٰ يَوُمِ القِيلْمَةِ تُونْجات يزيد كااستدلال ہوسکتا تھا مگرابیانہیں ہےاس کا معاملہ سپر دخداہے کہ اس نے ' <sup>دق</sup>ل حسین' تخریب مدینۂ شراب نوشی' پراصرار جیسے جوجرائم کیے ہیں خدا جا ہے قومعاف کرے جا ہے توعذاب فرمائے جبیہا کہ سب گنہگاروں کا حال ہےا گر مَغْفُورٌ لَّهُمْ کےعموم میں اگلے پچھلے تمام گنا ہوں سمیت یزید کی شمولیت فرض کی جائے تو بھی یزیدان ا حادیث کی تخصیص سے خارج ہوگا جن میں اہل بیت کی بےحرمتی کرنے' حرم یاک میں الحاد وفسا د پھیلانے 'اورسنت کو تبدیل کرنے والے کی مذمت و وعید بیان فر مائی گئی ہے۔ (صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 34 مکتبہ رحمانیالا ہور) علامہ غلام رسول رضوی صاحب اس حدیث کے تحت تفصیل ہے لکھنے کے بعد

فرماتے ہیں:

'ان حالات کود کیچ کرعقل سکیم پزید کے کفر کافتوی دینے برمجبور ہو جاتی ہے کیکن تو قف محض اس وجہ ہے کیا جا تا ہے کہ بیہ جملہ امور ہم تک اخبارِ ا حا د کے ذریعے ر منج میں ۔ (تفہیم ابخاری جلد 4 صفحہ 475 فیصل آباد )

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کے تخت تفصیلی گفتگو کرنے اور برید کے ظلموں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

'جس شخص نے آل رسول بڑھلم کیئے حرم مدینہ کی بے حرمتی کی' خانہ کعبہ کوجلایا' ہمارے

دل میں اس کے بارے میں نرمی کا کوئی شمہ نہیں ہے پیخف بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تفااگر ہمیں شرعی حدود و قیو داور تو اعد شرعیه کا پاس نه ہوتا تو ہم یزید پر کفر کا حکم لگا دینے اوراس پر شخص لعنت کرنے میں ہمیں کوئی تامل نہ ہوتا (شرح سے مسلم جلد 3 سند

آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے

عَنُ اَبِيُ مُوسِٰى رَضِيَ اللّٰه تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ

حضرت ابوموسی ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے دریافت کیا گیا ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان میں شامل نہیں ہے نبی اکرم علیہ نے فر مایا آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔

بخارى جلد2 صفحه438 كتابُ الْآدُبِ باب عَكَامَةٍ حُبِّ اللَّهِ …. حديث نمبر 6170.6169. مسلم جلد2 صفحه336 كتابُ البِر والصله ..باب الْمَرُءُ مَعُ مَنُ اَحَب نمبر 6718.6719.6720. ابوداود جلد2 صفحه357 كتابُ الادب باب الرجلُ يُحِبُّ الرجُلَ..... حديث نمبر 5127. جامع تومذى جلد2 صفحه514 كتابُ الزُهّدباب الْمَرُءُ مَعُ مَنُ اَحَبَّ حديث نمبر 2344.2345. مسنداهام احمدين حنبل13340.صحيح ابن حبان557.المعجم الصغير للطبر اني154.مسند ابو داود طيالسي 253.المعجم الكبيرللطبراني9780.مسند ابو يعلى2777.الادب المفرد للبخاري351. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بیلوگ قتل امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے راضی ہیں جس کی وجہ سے بیہ برابر گناہ میں شامل ہیں اور پیجی معلوم ہوا کہ ان کا انجام يزيداور يزيد بول كے ساتھ ہوگا۔اور الحمد لله ہم كوامام عالى مقام امام حسين رفي كا ساتھ نصیب ہوگا۔لہذاہم یزید کے حماتیوں کو بید عوت دیتے ہیں کہ وہ بید عاکیا کریں کہ

الله تعالی ان کاحشریزید کے ساتھ کرے اور ہم دعا کرتے ہیں الله تعالی ہمیں الله تعالی ہمیں الله تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب الله کا مقام حضرت امام حسین میں معلم موں میں جگہ عطافر مائے امین ۔

### حديث نمبر 35:

يہود بول كے ساتھ جنگ كرو كے پھر بوليں كے عن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانَ رَسُولَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ اللهُ عَبُدِ اللهِ هَذَا يَهُوُ دِى اللهِ هَذَا يَهُو دِى اللهِ هَا مَا يَهُو اللهِ هَا مَا يَا عَبُدَ اللهِ هَا مَا يَا عَبُدَ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ هَا عَالَى اللهِ هَا عَبُدَ اللهُ اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ اللهِ اللهِ هَا عَبُدَ اللهِ اللهِ هَا عَبُدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

#### ترجمه:

وَّرَائِي فَاقْتُلُهُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم علی فیے نے ارشاد فرمایاتم لوگ یہودیوں کے ساتھ جنگ کروگے یہاں تک کہ کوئی ایک ان میں ہے کسی پنقر کے پیچھے جھپ گیا تو پھریہ کم گااے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھیا ہے اس کوئل کردو۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 517 كتابُ الْجِهَادِوَ السِّيربابِ قِتَالِ الْيَهُوُدِ حديث نمبر 2925. بخارى جلدا صفحه 635 كتابُ الْمَنَاقَبُ باب علامات النَّبوة فِي الإسلام حديث نمبر 6359. مسلم جلد 2 صفحه 401 كتابُ الْفِتَنِ..... باب نمبر 1014 نمبر 1035.1036.1037.1038.1039. مسلم جلد 2 صفحه 494 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَاءَ عَلامة الدجال حديث نمبر 2196. مسندامام احمد بن حنبل 494 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَاءَ عَلامة الدجال حديث نمبر 1837. مسندامام احمد بن حنبل 6147. صحيح ابن حبان 6806. السنن الكبرى للنسائى 18371. مسندابو يعلى 5523

### تشريح:

اس حدیث میں ہمارے بیارے آقا علیہ نے خبرارشادفر مائی ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ ہوگی وہ پتھروں کے بیچھے چھپیں گے پتھر بولیں گےاورمسلمانوں کو یہودیوں کی اطلاع دیں گے۔

علامه غلام رسول رضوى صاحب لكھتے ہيں:

آپ علی الله نوستقبل میں ہونے والے حالات کی پہلے ہی خبر دے دی کہ میسی الله علی الله علی کہ میسی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله الله علی علی الله علی ا

کل جھنڈ ااس کو دول گاجس کے ہاتھ پرخیبر فتح ہوگا

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوُمَ خَيْبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُواْ يَرُجُونَ لِذَالِكَ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُواْ يَرُجُونَ لِذَالِكَ اللَّهُمُ يُعُطَى فَقَالَ آيُنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِى اللَّهُمُ يُعُطَى فَقَالَ آيُنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِى اللَّهُمُ يَكُنُ عَيْنَيْهِ فَبَرَا مَكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمُ يَكُنُ عَيْنَيْهِ فَبَرَا مَكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمُ يَكُنُ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نَقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نَقَالِ عَلَى وَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نَقَالَ عَلَى وَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَالِكُ مُ مَنْ عَلَيْهِمُ فَوَ اللَّهِ اَنَّ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ عَلَى وَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَلامِ وَاخْبِرُهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ فَو اللَّهِ اَنَّ لَكُ مُن حُمْرِ النَّعَمِ.

#### ترجمه:

حضرت مہل بن سعد ساعدی ﷺ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم علیہ کو خیر کے جیس انہوں نے نبی اکرم علیہ کو خیر کے دن ارشادفر ماتے ہوئے ہے ختریب میں جھنڈ اایک ایسے خص کو دوں

گاجےاللہ تعالی فتح نصیب کرئے گا۔ پس تمام صحابہ کھڑے ﷺ ہوئے اس انتظار میں تھے کہ آ ہے ایک کی سے میں اوجھنڈا عطا کرتے ہیں۔ ا گلے دن جب وہ نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہرا یک کی یہی آرزوهی کہا ہے جھنڈادیا جائے۔ نبی اکرم آیسے نے ارشا دفر مایاعلی کہاں ہیں؟ آپ علیہ کی بارگامیں عرض کیا گیا کہ حضرت علی ﷺ کی آئکھیں د کھر ہی ہیں آ ہے اس کی آنکھوں میں لعاب آ ہے ایک کو بلایا گیا۔آ ہے ایک کی آنکھوں میں لعاب ُ دہن ڈالاتو ان کی آئی تھیں ٹھیک ہو کسئیں گویا بھی تکلیف ہی نہیں تھی انہوں نے عرض کی میں اس وفت تک جنگ کرتار ہوں گا جب تک وہ ہماری طرح ( مسلمان ) نہ ہوجا کیں آپ علی نے فرمایانہیں۔آرام سے رہو جبتم ان کے سامنے جا ؤ توانہیں اسلام کی دعوت دواورانہیں بتاؤ کہان پرکیا چیز لا زم ہوگی \_ پس اللہ کی قتم!اگرکوئی شخص تمہارے سبب سے مدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

تخريج:

مخارى حلدا صفحه 521 كتابُ الْحِهَادِ السَّيَر بات دُعآ النَّبى النَّاسِ إِلَى . حديث نمبر 2942. بحارى جلد اصفحه 530 كتابُ الْجهاد السّير بات فضُل منُ اسُلم عَلى يَديُه رجُلٌ نمبر 3009 بخارى حلد اصفحه 556 كتابُ فَضائِلِ الصحانه بات مناقب على بن ابى طالب نمبر 3701. بخارى حلد اصفحه 81 كتابُ المُغازى باب غَرُوةِ حيْسر حديث مسر 4210 مسلم حلد 284 كتابُ المُغازى باب غَرُوةِ حيْسر حديث مسر 4210 مسلم حلد 284 كتابُ فضائلِ الصحابه بات من فضائل على بن ابى طالب حديث نمبر

مسد امام احمد بن حنبل 22872. صحيح اس حان 6932. السس الكبرى للنسائي 8149 السنن الكبرى للبيهقي 8009 المعجم الكبير للطبراني 5818 مسند ابو يعلى 354 مصنف عبد الرزاق 9637 مصنف ابن ابي شبيه 32096. المستدرك للحاكم 5844

تشريح:

.6220 6222.6223.6224

فاری ٹریف اور عقائمہ البسند اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکر معافیق جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اس ليے تو فرمايا:

کل اس کوجھنڈ ادوں گا جس سے اللہ تعالیٰ قلعہ فتح کروائے گا یعنی آ ہے اللہ تعالیٰ فلعہ فتح معلوم ہے کہ قلعہ کل فنتح ہو گا اور حضرت علی ﷺ کے ہاتھ پر ہی فنتح ہوگا۔( درج شدہ حدیث میں کل کا ذکر نہیں ہے جب کہ بخاری کے دوسرے مقام پر حدیث

كالفاظ مين كل كاذكر بجس كاحوالة تخ تنج مين ديا كيا ب حديث نمبر 37:

قیصر وکسرای کے بعد کوئی قیصر وکسرای نہیں ہوگا

عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسُراى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسُرِى بَعُدَهُ وَقَيْصَرٌ لَّيُهُلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُّ بَعُدَهُ وَلَتُقُسَمَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خَدْعَةً.

اترجمه:

حضرت ابوہر روہﷺ نی اکر میلیک کا پیٹر مان نقل کرتے ہیں کسرا ی ہلاک ہوجائے گااس کے بعد کوئی بسرا ی نہیں ہوگا اور قیصر بھی ہلاک ہوجائے گااس کے بعد کوئی قیصرنہیں ہوگااورتم ان دونو ل کےخز انے اللہ کی راہ میں خرچ کر و گےاور جنگ دھو کہ دہی کا نام ہے۔

بخارى جلد1 صفحه 533كتابُ الجِهَادِ والسِّيرِ باب الْحَرُّبُ خَدْعَةٌ حديث نمبر 3027. بخارى جلد1صفحه 550 كتابٌ قَرْضِ الْخُمُسِ باب قَوْلِ النَّبِيِّ أُحِلُّتُ لَكُمُ... نمبر 3121.3120. بخارى جلد1صفحه639كتابُ الْمَنَاقِبِ بِابِ عَلاَمَاتَ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسُلامِ نمبر639.3618. . بخارى جلد2صفحه 511كتابُ الإيْمَانِ وَالنَّذُورِ باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِي َحديث نمبر 6629. مسلم جلد2صفحه 401 كتابُ الْفِتَنِ ... باب نمبر 1014 نمبر 401 مبر 401 مسلم جلد2صفحه 401 كتابُ الْفِتَنِ ... باب نمبر 1014 نمبر 2176. وحديث نمبر 2176. ترمذى جلد2صفحه 492 كتابُ الْفِتَنَ باب ماجَآءَ إذاذَهَبَ كُسُرَى ... حديث نمبر 1838. مسند امام احمد بن حنبل 7266. صحيح ابن حبان 6690. السنن الكبرى للنسائى 18383. مسند ابو يعلى 5881. المعجم الكبير للطبر انى1879. المعجم الاوسط للطبر انى1829. المعجم الصغير للطبر انى689. مسند ابو داو دطيالسى2580. مسند حميدى469.1094.

تشريح:

اس حدیث پاک میں بیارے آفاعی نے قیصر و کسرای کی ہلاکت کی خبرارشاد فر مائی اور فر مایاان کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا قیصر و کسرای بیدانہیں ہوگا۔اور فر مایاتم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے جو کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کے دور میں خرچ ہوئے تھے۔ بیحدیث پاک علم غیب کی واضح دلیان ہے۔

حديث نمبر 38:

### د جال کی خبر دی که وه کا نا ہوگا

قَالَ ابْنُ عُمَرَرَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّاسِ فَاتُنى عَلَى اللّهِ بِمَاهُوَ اهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى أُنُذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدُ أَنْذَرَهُ قُومَهُ لَقَدُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قُومَهُ وَلَكِنُ سَاقُولُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدُ أَنْذَرَهُ قُومَهُ لَقَدُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قُومَهُ وَلَكِنُ سَاقُولُ لَكُمُ فِيهِ قَولًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَومِهِ تَعْلَمُونَ آنَّهُ اَعُورُ وَانَّ اللّهَ لَيْسَ بِاعْورَ. تَحمه مَهُ مَهُ لَهُ مَهُ اللّهُ لَيْسَ بِاعْورَ.

ترجمه:

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں پس نبی کریم علی ہے لوگوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور آپ الله تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثناء بیان کی پھر آپ علی ہے نے د جال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا میں تم لوگوں کواس سے ڈرار ہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم کواس سے ڈرایاحتیٰ کہ میں تم لوگوں کواس سے ڈرایاحتیٰ کہ

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھالیکن میںتم کوالی بات بنار ہاہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو ہیں بتائی یہ بات یا در کھنا وہ کا ناہو گا اور بے شک اللہ تعالیٰ کا نانہیں ہے۔

#### تخريج:

بسارى جلد 1 صفحه 538 كتابُ الجهادِ وَالسَّيَرِ باب كَيْفَ يُعُرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِي نمبر 3057. ارى جلد 1 صفحه 587 كتابُ أَحَادِيُثِ الْإِنْبِيَآءِ باب قَوُلِه (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِه . . نمبر 3338 بخارى جلد 1 صفحه 612 كتابُ أَحَادِيُثِ الْإِنْبِيَآءِ باب قَوْلِه (وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابَ مَوْيَمَ . . نمبر 3439. بخارى جلد 2 صفحه 599 كتابُ الْفِتَنِ باب ذِكْرِ الدَّجَّال حديث نمبر 7123.

بخارى جلد2صفحه653 كتابُ التَّوُجِيُدِ باب قَوُلِهِ ( وَلِتُصُنَعَ عَلَىٰ عَيُنِيُ) نمبر 7408.7407. جامع تومذى جلد2 صفحه494 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَآءَ فِي الدَّجَّالِ حديث نمبر 2195.

جامع تومدى جلد2 صفحه 496 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَآءَ فِي صِفةِ الدَّجَّالِ حديث نمبر 2201. ابو داو د جلد2 صفحه 244 كتاب السُنَّه باب فِي الدَّجَّالِ حديث نمبر 4316.

مسلم جلد2 صفحه 405 كتابُ الْفِتَنِ وَأَشُرَاطُ السَّاعَة باب ذكر الدجال نمبر 7361.7363. مسند امام احمد بن حنبل1526. الادبُ المُفرد للبخارى967.

#### تشريح:

اس صدیث پاک میں آپ علیہ نے درج ذیل غیوب سے پردہ اٹھایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے۔ میں تم کوایک الیں بات بتار ہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کوئیس بتائی وہ سے کہ د جال کا نا ہوگا اور خبر دار اللہ تعالیٰ کا نا نہیں ہے۔

### حديث نمبر39:

لوگول کے جنت اورجہم جہنچنے تک سب کھے بیان فر مادیا عَنُ طَادِ قِ بَنِ شِبِها بِ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخُبَرَنَا عَنُ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَى ذَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَاَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

حضرت عمر عظی نے بیان کیا نبی اکر مہلی ہارے در میان کھڑے ہوئے اور آ آپ ایس کے ایس کی بیان کیا نبات سے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی اپنی جگہ بہتے گئے اور جہنمی اپنی جگہ کئے اس بارے میں جس نے جتنا یا در کھا اتنا یا در کھا اور جوکوئی جو کچھ بھول گیا۔ اور جوکوئی جو کچھ بھول گیا۔

تحريج:

بخارى جلد 1 صفحه 565 كتاب بَدْءِ الْخَلْقِ باب ما جَآءَ فِي قَوْلِهِ (وَهُوَ الَّذِي يَنْدَا .) حديث نمبر 3192.

شريح:

نی اکرم النے کے اعوال بیان کیے بیصدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ نبی استقر ار کے جنت اور دوز نے میں استقر ار کی اکرم النے کے اعوال بیان کیے بیصدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم النے کے نئی اور میں مخلوقات کے تمام احوال بیان کردیئے ان کی بیدائش سے ان کے فنا ہونے پھران کی جز ااور سز اپانے تک ۔ پس اس صدیث میں مبداء معاش اور معاد کی خبر دی گی ان تمام احوال کو مجلس واحد میں بیان کردینا آپ آپ آلیہ کا عظیم مجز ہ ہے میں کہتا ہوں اس صدیث سے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم النے کہ کو تمام جنتیوں اور دوز خیوں کا علم عطافر ما دیا ہے۔ (ہمۂ الباری جلد 6 سے 200 ہور) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے آ قاملے کو دی ماکن و ما یکون "اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے آ قاملے کو دی ہمی کرتے ہوگی ہو کے اور جو بچھ ہونے والا ہے ) کا علم عطافر ما گیا ہے کوئی بھی (یعنی جو بچھ ہو چکا ہے اور جو بچھ ہونے والا ہے ) کا علم عطافر ما گیا ہے کوئی بھی چیز حضور اکرم آلیا ہے کوئی بھی کے کہ جب خدا ہی

نہ چھیا تو باقی کیا ہے جونگاہ مقدس سے پوشیدہ رہتا۔ ایک شخص نے آپ علیہ ہے نمازروزہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا آپ علیہ

کے جواب ارشا دفر مانے پراس نے کہا میں اس میں کوئی اضا فیہیں کروں گا تو

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ اَنُ يَّنُظُوَ اللَّى رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ الُجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَٰذَا.

نی اکرم علی نے فرمایا جو تحص بیر پیند کرتا ہو کہ وہ کسی جنتی کودیکھنا جا ہے تو اس سخص کود مکھ سکتا ہے۔

#### تخريج:

ىخارى حلد1صفحه269 كتاتُ الزُّكُوةِ باب وُحُوْب الرَّكُوة حديث ممبر 1297 حديث نمبر 107 مسلم جلد1صفحه 56 كتابُ الإيْمَان باب بَيان الإيْمان الذِّي مسند امام احمد بن حنبل 8496

اتشريح:

اں حدیث میں مذکور ہے کہ آپیائیٹ نے فر مایا جس شخص کواس سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آ دمی کودیکھے وہ اس آ دمی کودیکھے لے ظاہر بیہ ہے کہ نبی اکر میافیکی کوعلم تھا كرة بالله نے جو بچھاں شخص كوبتايا ہے وہ اس يومل كرے گااور تا حيات عمل كرتا رے گااورموت کے بعد جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (نمیة الباری جلد 3 صفحہ 600) حديث نمبر 40:

# عنقریب سورج مغرب سے نکے گا

عَنُ آبِى ذَرِقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي ذَرِّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ اَتَدُرِى آيُنَ تَذُهَبُ قُلُتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذُهَبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذُهَبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذُهَبُ اللَّهُ وَيَوسُكُ آنُ تَسُجُدَ خَتَى تَسُجُدَ اللَّهُ وَيَوسُكُ آنُ تَسُجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَيُوشِكُ آنُ تَسُجُدَ فَلا يُقْرَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْتُ فَتَطُلُعُ فَلا يُقْبِلُ مِنْهَا وَتَسُتَأَذِنَ قَلا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِن حَيْتُ فَتَطُلُعُ مِنْ مَيْنَ مَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه:

حضرت ابوذر رہے ہیان کرتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا نبی اکر مہائیے نے فر مایا اے ابوذر کیا تم جانے ہو کہ بید کہاں گیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ ﷺ ور اس کا رسول اللہ جانے ہیں نبی کریم آلیے ہے نے ارشا دفر مایا بیعرش کے نیچ جا کر سجد سے میں چلاجا تا ہے اور پھر نکلنے کی اجازت مانگتا ہے تواسے نکلنے کی اجازت

عنقریب وہ وفت آئے گا جب بیسجد ہے میں جائے گالیکن وہ قبول نہیں ہوگا بیہ نکنے کی اجازت مائے گا اسے نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی اسے کہا جائے گاتم و ہیں واپس جاؤ تو بیمغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ فر مانِ باری تعالیٰ ہے: و ہیں واپس جاؤ تو بیمغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ فر مانِ باری تعالیٰ ہے: وَ الشَّمْسُ تَجُوِی لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذٰلِکَ تَقُدِیُو الْعَذِیْو الْعَلِیْمِ.

ترجمه کنزالایمان: اورسورج چلتا ہے اپنے ایک تھمراؤ کے لیے بیٹم ہے زبر دست علم والے کا۔ (پارہ نبر 23 سورہ یس آیت نبر 38)۔

#### نخريج:

بحارى جلد 1 صفحه 567 كتابُ التَّفُسِيُر باب تَفْسِيُرُ سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ حديث نمبر 3199. بخارى جلد 2 صفحه 207 كتابُ التَّفُسِيُر باب تَفْسِيُرُ سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ حديث نمبر 4802. بخارى جلد 2 صفحه 657 كتابُ التَّوُ حِيْدِ بابِ وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ حديث نمبر 7424. مسلم جلد 2 صفحه 657 كتابُ الايُمَان باب بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ.... نمبر 119 ـ 401. 401. مسلم جلد 1 صفحه 488 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَآء فِي طُلُوعِ الشَّمُس مِنُ مَغُرِ بِهُا نمبر 2145 لبو داو دجلد 2 صفحه 200 كتابُ الْحُرُوفِ وَالْقَرُ أَت حديث نمبر 4002.

مسند امام احمد بن حنبل21390.صحيح ابن حبان6153.السنن الكُبري للبيهقي 11430. مسندابوداود طيالسي460.

### تشريح:

اس حدیث پاک میں حضورا کرم ایستی نے حضرت ابو ذر رہ کھی کوان چیزوں کی معلومات ارشادفر مائی ہے کہ:

سورج کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے دوبارہ کیسے طلوع ہوتا ہے۔اور ساتھ ہی مستقبل کی خبرد بیتے ہوئے اسے کی خبرد بیتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ عنقریب اس کے سجد ہے کوقبول نہیں کیا جائے گا اوراس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن مغرب کی طرف سے اور میمغرب سے طلوع ہوگا۔

یہاں بیری معلوم ہوا کہ سورج ساکن ہیں ہے بلکہ چلتا ہے اور طلوع وغروب ہوتا ہے حدیث نمبر 41:

نطفے سے روح تک کی تخلیق کاعلم

قَالَ عَبُدُ اللّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ يُجْمَعُ خَلُقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَرُبَعِيْنَ يَوُمًّا ثُمَّ يَكُونُ مُضُغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثَمَّ يَبُعَثُ اللّهُ

مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ يُقَالُ لَهُ اكْتُبُ عَمَلَهُ وَرِزُقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيًّ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيَعُمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ الْوَسَعِيْدُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرَّوُحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيَعُمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْرَّبُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ وَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ وَيَعُمَلُ جَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ اللَّهُ ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعُمَلِ اَهُلِ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اللَّا لِلَهُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ الْمُل الْحَنَّةِ .

#### ترجمه:

حضرت عبدالله عظمه بیان کرتے ہیں نبی اکر م اللہ نے ہمیں بتایا جبکہ آپ علیہ سے ہیں اور آپ ایسی کی تصدیق کی گئی ہے آپ ایسی نے فر مایا بے شکتم میں ے کسی ایک شخص کا ماد ہ تخلیق حیالیس دن اس کی ماں کے پیٹ میں ( نطفے کی شکل میں )رہتا ہےاور پھروہ اتنے ہی عرصے تک خون کے لوتھڑ ہے کی شکل میں رہتا ہے اور پھروہ اتنے بی عرصے تک گوشت کے فکڑے کی شکل میں رہتا ہے پھراللّٰد تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجنا ہے اور اسے حیار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کاعمل ، اس کارز ق،اس کی زندگی کی مدت اوراس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا لکھ لو( نبی ا کر صلاقتے فر ماتے ہیں ) کوئی شخص عمل کرتار ہتا ہے یہاں تک کہاس کے اور جنت کے درمیان ایک پالشت کافا صلہ رہ جاتا ہے لیکن تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اوروہ اہل جہنم کا ساعمل کرتا ہے (اورجہنم میں چلاجاتا ہے) اسی طرح کوئی تحص ممل کرتار ہتا ہے یہاں تک کہاس کے اورجہنم کے درمیان ایک بالشت کا فأصلده جاتا ہے کیکن تقذیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا ساعمل کرتا ہے(اور جنت میں چلا جاتا ہے)۔

تخريج:

بخارى حلد 1 صفحه 569 كتابُ بَدُه الْحَلْقِ باب ذِكْرِ الْمَلاتِكَةِ حديث نمبر 3208. بخارى جلد 1 صفحه 586 كتاب أَحَاديُثُ الْانْبِيَآءِ باب قَوُله (وَإِذْقَالَ رَبُّكَ ... نمبر 332 م

بخارى جلد1صفحه 586 كتاب احاديث الانبياء باب قوله (وإدفال ربك ... نمبر 3332 بخارى حلد2 صفحه 665 كتاب التُّوْحيُدِ باب قَوْله (ولقَدُ سَبَقَت كَلِمْتُنا .... ..) نمبر 7454

بخارى جلد2 صفحه 505 كتابُ الْقَدَرِس حديث نمبر 6594.

مسلم جلد2صفحه 336كتابُ الْقَدرِ باب كَيُفِيَّةِ خَلُق الادمى . . نمبر .6723.6724.6725. .6726.6727.6728.

ترمذى جلد2 صفحه 481 كتاب الْقَدَرِ باب مَا جَآءَ انَّ الْاَعدَالَ بِالْخُوَاتِيُمِ حديث نمبر 2097. ابوداود جلد2 صفحه 303كتابُ السُنَّه باب فِي الْقَدَرِ حديث نمبر 4708.

سنن ابن ماجه صفحه 103 كتابُ السُنَّه باب فِي الْقَدَرِ حديث نمبر 76.

مسند امام احمد بن حنبل 3124. صحيح ابن حبان 6174. السس الكبرى للبيهقى 15198. مسند ابو يعلى 5157. المعجم الكبير للطبراني200 المعجم الاوسط للطبر اني1717 مسند حميدي126.

### تشريح:

اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ

رسول التوافيظة كومال كے بيث ميں انسان كے خليقى مرحلوں كا بھى علم ہے پہلے جاليس دن نطفه، پھر چاليس دن كوشت كا عمرار تى ، زندگ اس حدیث ہے ہے ہے اس حدیث ہے ہے ہے معلوم ہوا كہ فرشتے كوبھی چار باتوں كاعلم ہے رزق ، زندگ موت ، نیک بختی یا بدبختی ۔ جب فرشتوں كوان چار باتوں علم ہے تو آ قاعلیہ كو موت ، نیک بختی یا بدبختی ۔ جب فرشتوں كوان چار باتوں علم ہے تو آ قاعلیہ كو ان باتوں كا بدرجہ اولى علم ہوا كيونكم آ قاعلیہ تو تمام كانوقات ہے اعلیٰ وافضل ہیں اس سے میبھی بتا چلا كہ جن پانچ چيزوں كے علم كی نفی كی گئی ہے وہ علم ذاتی كی نفی اس سے میبھی بتا چلا كہ جن پانچ چيزوں كے علم كی نفی كی گئی ہے وہ علم ذاتی كی نفی ہے ور نہ اللہ تعالی كی عطا ہے آ ہے علیہ اس كے بیٹ میں كیا ہے ۔ جیسا كہ فیض سے آ ہے تاہی ہے خلام بھی جانتے ہیں كہ پیٹ میں كیا ہے ۔ جیسا كہ صد بین اكبر رہی جانتے ہیں كہ آ ہے كی زوجہ کے بیٹ میں كیا ہے صد بین اكبر رہی جانتے ہیں كہ آ ہے كی زوجہ کے بیٹ میں كیا ہے صد بین اكبر رہی جانتے ہیں كہ آ ہے كی زوجہ کے بیٹ میں كیا ہے سیدہ عائشہ صد بیت میں گیا ہے ہیں ہی ہیں میرے والدگرا می چیئے نے غابہ سیدہ عائشہ صد بیت اگر میں اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میرے والدگرا می چیئے خابہ سیدہ عائشہ صد بیت اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میرے والدگرا می چیٹ نے غابہ سیدہ عائشہ صد بیت اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میرے والدگرا می چیٹ نے غابہ سیدہ عائشہ صد بیت اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میں میں دیت والدگرا می سیا

سیدہ عا نشرصد یقدرضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیاا گروہ زیادہ مال بھی ہوتا تو میں اسے اپنے پاس نہ رکھتی کیکن میری بہن تو صرف اساء ہے دوسری بہن کون ہے ؟

فَقَالَ اَبُوْ بَكُو دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ذُو بَطُنِ بِنُتِ خَارِجَةَ اُرَاهَا جَارِیَةً. حضرت ابو بکرصدیق عظمہ نے فر مایا: (میری بیوی) بنت خارجہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے میراخیال ہے کہ وہ لڑکی ہے۔

مؤطاامام مالك صفحه426كتاب الاقضيه باب مالا يجوز من النحل نمبر 1474

### میری اومتنی کے پیٹ میں کیاہے؟

حضرت عروہ ہے۔ بیان کرتے ہیں جب رسول التوانی بدر کی طرف جارہے تھے تو آپ وی کے بارے میں تو آپ وی کے بارے میں سوال کیااس کو پچھ معلوم نہیں تھا تو صحابہ کرام پھر نے اسے کہا کہ رسول التعالیہ کوسلام کرواس نے کہا تمہارے درمیان رسول التعالیہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہال اس اعرابی نے کہا اگر آپ وی کہا ہال اس اعرابی نے کہا اگر آپ وی کے اللہ کے رسول ہیں تو بتا کیں میری اونٹن کے بیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ بن سلامہ کے اللہ کے رسول ہیں تو بتا کیں میری اونٹن کے بیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ بن سلامہ کے ایک نوعمرائ کے شھے انہوں نے اس سے کہا! میں کیا ہے؟ سلمہ بن سلامہ کے جوایک نوعمرائ کے شھے انہوں نے اس سے کہا! رسول التعالیہ ہے نہ ہو جھ:

اَنَا ٱخۡبِرُكَ نَزُوتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطُنِهَا سَخُلَةٌ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَحِشْتَ عَلَى الَّوَّجُلِ يَا سَلَمَهُ أَعُرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ. فَمَ اَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ. في الرَّحُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَ

#### تشريح:

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نہ صرف بیارے آقھیں جانتے ہیں کہ بیٹ میں کیا ہے بلکہ آپ اللہ کے حالیہ کا میں کہ بیٹ میں کیا ہے بلکہ آپ اللہ کی جانتے ہیں صدیق اکبر دول کے میں جانتے ہیں صدیق اکبر دول کے فرمانے برسیدہ عائشہ صدیقہ نے کوئی اعتراض نہی کیا تو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ اپنے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ اپنے بیاروں کوایسے غیبوں برمطلع فرمادیتا ہے۔

مؤطا کی حدیث کے تحت نواب وحیدالزماں وہالی لکھتاہے:

یہ کرامت ہے حضرت ابو بکرصدیق عظمہ کی ایسا ہی ہواان کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی اور نام اس کاام کلثوم رکھا گیا (مؤطاہام ما مک 528)

اوراس اعرابی کاسوال کرنااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ جوالتہ کارسول ہواس کوعلم ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے حضرت سلمہ بن سلامہ ﷺ نے اس کے سوال کا جواب ارشا دفر ماکر بتادیا کہ بیہ با تیں تو بیارے آ قاعیہ ﷺ کے غلام بھی جانتے ہیں۔

بيشان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

### حديث نمبر 42:

## فتنوں کے دور میں بہترین مال

عَنُ آبِى سَعِيُدِ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ يُوسُكُمَ لَعِي سَعِيُدِ النُّهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ يُوسُكُ اللَّهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ يُوسُكُ اَنُ يَّكُونَ خَيُرَمَالِ الْمُسُلِمِ غَنَمٌ يَّتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ يُوسُ الْفِتَنِ. وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِ يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے ارشادفر مایاعنقریب وہ دفت آئے گا جب کسی بھی مسلمان کا بہترین اٹا نہ بکریاں ہوں گی جنہیں ہمراہ لئے کروہ اپنے دین کوفتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا جہاں (زیادہ) بارشیں ہوتی ہوں۔

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 63 كتابُ الإيمانِ باب مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ حديث نمبر 63.

بخارى جلد 1 صفحه 582 كتاب بَدْءِ الْخَلْقِ باب خُيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ..... نمبر 3300. بخارى جلد 1 صفحه 636 كتاب المُنَاقِب باب علامات النَّبُوةِ في الاسلام حديث نمبر 3600.

بخارى جلد2صفحه488كتابُ الرِقَاقِ باب الْعُزُلَةُ رَاحَةٌ مِّنُ خُلَّاطِ السُّوْءِ حديث نمبر 6495.

بخارى جلد2صفحه 593 كتابُ الْفِتَنِ باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ حديث نمبر 7088.

نسائى جلد2صفحه272كتابُ الإيُمَانِ وَشَرَائِعه باب الْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ نمبر 5051 ابن ماجَه صفحه423كتابُ الْفِتَنِ باب الْعُزُلَةُ حديث نمبر 3980.

مؤطاامام مالك صفحه 728كتاب الإستِذَانِ وَالتَشمِيُتِ... باب مَا جَآءَ فِي أَمُرِ الْغَنَمِ نمبر 1811. ابوداود جلد2صفحه 236كتابُ الْفِتَنِ حديث نمبر 4266.

مسند امام احمد بن حنبل1046. صُحيح ابن حبان5955. السنن الكبرى للنسائى11767. مسند حميدي 733.

### تشريح:

اس حدیث پاک میں نبی اکرم نے خبر ارشاد فر مائی کہ عنقریب فتنے آئیں گے۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم نے خبر ارشاد فر مائی کہ عنقریب فتنے آئیں گے۔ علامه غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے آخر میں لکھتے

اس حدیث میں رسول التعافیہ نے یہ خبر دی ہے کہ آخر زمانہ میں فتنداور فساد ہریا ہو گااور بیغیب کی خبر ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ (سمة الباری ج 1 ص 207)

حديث نمبر 43:

براتی عام ہوگی ہلا کت عام ہوگی

عَنُ زَيْنَبُ بِنُتِ جَحُشِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيُهَا فَزِ عَا يَّقُولُ لَآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَيُلٌ لِلُعَرَبِ مِنْشَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوُمَ مِنْ رَّدُمِ يَاجُوُجَ وَمَاجُو جَ مِثُلُ هَٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاصْبَعِهِ ٱلْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيُهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ جَحُشِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ایک دفعہ نبی اکرم آیسے ان کے نہاں تشریف لائے تو آپ ملی کھرائے ہوئے تھے آپ کیسے نے فر مایا اللہ کے علاوہ کوئی معبودہیں اس شرکی وجہ ہے عربوں کی بربادی ہے جو قریب آچکا ہے آج ی جوج اور ماجوج کی دیوار کا تناحصہ کھل کیا ہے نبی اکر میافیہ نے انگو تھے اور اس کے ساتھ والی انگل سے حلقہ بنا کر دکھایا ہیدہ زینب بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یارسول التعلی<sup>ق ہ</sup>مارے درمیان نیک لوگ ہوں کیااس کے باوجود ہم ہلا کت کا

# شکار ہوجائیں گئے نبی اکر م ایک نے فرمایا ہاں! جب برائی زیادہ ہوجائے گئی۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه 590كتابُ احَادِيُثِ الْاَنْبِيَآءِ باب قِصَّةِ يَاجُوُجَ وَمَاجُوُجَ حديث نمبر 3346. بخارى جلد1صفحه 635كتابُ الْمَاقِب باب عَلامَاتِ النَّبُوَة فِى الْاسلام حديث نمبر 3598 بخارى جلد2صفحه 588كتابُ الَّفِتَنِ باب قَوُل النَّبِيِّ سُيُسِيَّ وَيُلَّ للْعَرَبِ حديث نمبر 7059 بخارى جلد2صفحه 600كتابُ الْفِتَنِ باب يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ حديث نمبر 7135.

مسند امام احمد بن حنبل 27454.26587. صحيح ابن حبان 691. السنن الكبرى للنسائى 1963. المعجم الكبرى للنسائى 6988. المعجم الأوسط للطبرانى 1962 مسند ابو يعلى 6988. مسند حميدى 292. المستدرك للحاكم 292.

#### تشريح:

اس حدیث مبارک میں مستقبل میں ہونے والے درج ذیل واقعات کا ذکر ہے: شر(فتنه) ہوگا جس کی وجہ سے عربوں کی بربادی ہوگی۔ یا جوج ما جوج کی دیوار میں تھوڑ اساسوراخ ہوگیا ہے۔ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی بربادی ہوگ جس کی وجہ برائی کا عام ہونا ہے۔

ال حدیث پاک میں وسیلہ کا بھی ثبوت ہے جبیبا حضرت زیبنب رضی التد تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آئے گا۔جس سے معلوم ہوا کہ سیدہ کاعقیدہ ہے کہ نیک لوگوں کی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کوٹال دیتا ہے اسی لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو محبوب اللہ نے ارشا دفر مایا کہ جب گنا ہوں کی کثرت ہوگی تو اس وقت ہلاکت ہوگی۔

### حديث نمبر 44:

قیامت کے ہولناک منظر کاعلم

بخارى شريف اورعقا كدابلسد عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْ اللهُ تَعَالَى يَا ادَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ فَيَقُولُ إُنْحُرِجُ بَعُثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعُثُ النَّارِقَالَ مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَّ تِسْعَهُ وَّ تِسْعِيْنَ فَعِنُدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِي وَمَا هُمُ بِسُكَارِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ). قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَّمِنُ يَّاٰجُو جَ وَمَاٰجُو جَ الْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ اِنِّي اَرُجُو اَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ اَرْجُو اَنْتَ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهُل الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ اَرُجُواًنَّتَ تَكُونُوا نِصْفَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشُّعُرَةِ السَّوُدَاءِ فِي جَلْدِ ثَوْرِ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعُرَةٍ أَبَيْضَاءَ فِي جَلْدِ ثُوْرِاسُودَ.

#### تر جمه:

حضرت ابوسعیدخدری ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آیستی نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ فر مائے گااے آ دم!وہ جواب دیں گے میں حاضر ہوں تیراحکم بجالانے کے لیے کھڑا ہوں ہرطرح کی بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ فر مائے گاجہنم میں گئے ہوئے لوگوں کو باہر زکالووہ دریافت کریں گئے جہنم میں کتنے لوگ ہیں اللہ تعالی فرمائے گاہر ہزار میں سے نوسوننا نوے یہ وہ وفت ہوگا جب بچے بوڑ ھے ہوجائیں گے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. (پارهٔ بر17 مورة الح آيت نبر2)

ترجمه كنز الايمان: اور ہرگا بھنی اپنا گا بھ ڈ ال دے گی اور تو لوگوں كود كھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے ہیے کہ اللہ کی مارکڑی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول التعلیقیة وہ ایک شخص ہم میں ہے کون ہو گانبی ا کرم علیہ نے فر مایاتمہارے لیے خوشخری ہے وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار یا جوج ماجوج سے ہوگا آپ علیہ نے فر مایاس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مجھےامید ہے کہ جنت کا چوتھائی حصہ صرف تم لوگ ہو گے (راوی بیان کرتے ہیں) ہم نے نعرہ تکبیرلگایا نبی اکرم علیہ نے فر مایا مجھے امید ہے کہ جنت کا تہائی حصہ تم لوگ ہو گے پھر ہم نے نعرہ تکبیر لگایا نبی ا کرم علیں۔ علیہ نے فر مایا اہل جنت کا نصف تم لوگ ہو گے ہم نے بھرنعرہ تکبیر لگا یا نبی ا کرم علیستی نے فر مایاتمہاری مثال لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے سفید کھال والے بیل کے جسم پرایک سیاہ بال ہو( راوی کوشک ہے شایدیہالفاظ ہیں ) سیاہ کھال والے بیل کے جسم پرایک سفید بال ہو۔

### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 590 كتابُ احَادِيُثِ الْاَنْبِيَآءِ باب قِصَّةِ يَاجُوُجَ وَمَاجُوُجَ حديث نمبر 3348. بخارى جلد 2 صفحه 188 كتابُ التَّفْسِير باب قَوْلِهِ (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارى) حديث نمبر 4741. بخارى جلد 2 صفحه 494 كتابُ الرِّقَاق باب قَوْلِهِ (إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ......) حديث نمبر 6530. بخارى جلد 2 صفحه 671 كتابُ الرَّقَاق باب قَوْلِهِ (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةُ اللَّهِ...) نمبر 7483. مسلم جلد 2 صفحه 750 كتابُ التَّوْحِيْدِ باب كَوْن هذِهِ الْاهَّةِ نِصُفَ اَهُلَ الْجَنَّةِ حديث نمبر 532. مسلم جلد 1 صفحه 150 كتابُ الإيْمَان باب كَوْن هذِهِ الْاهَّةِ نِصُفَ اَهُلَ الْجَنَّةِ حديث نمبر 532. مسند امو يعلى 5124. المعجم الكبير للطبر انى 4932. المعجم الكبير للطبر انى 4932.

### تشريح:

اس حدیث پاک میں حضورا کرم ایستان نے قیامت کے روز ہونے والے واقعات

میں سے درج ذیل بیان قرمائے ہیں:

الله تعالیٰ اور حضرت آ وم التکنیٰ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ایک ہزار میں سے نوسو ننا نو ہے جہنم میں جائیں گے۔لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے حالا نکہ و ہ مد ہوش نہیں ہوں گے۔ایک جنتی تم میں سے ہوگااورایک ہزارجہنمی یا جوج ماجوج میں ہے ہوگا۔ آ ہے ایک کے جنتیوں کی تعداد بھی معلوم ہے اور اپنی امت کی جنتی آندادبھی معلوم ہے۔

حديث نمبر 45:

# لوگ ایر هیوں کے بل پھر جائیں گے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمُ مَحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرِّلًا ثُمَّ قَرَا (كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيُنَ )وَاَوَّلُ مَنُ يُّكُسِلي يَوُمَ الْقِيلَمَةِ اِبْرَاهِمُ وَاِنَّ أَنَا سًا مِّنُ اَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصْحَابِي اَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمُ لَمُ يَزَ الُّوا مُرُتَدِّينَ عَلَى اَعُقَابِهِمُ مُنُذُ فَارَقُتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي)الِي قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما نبی ا کرم اللّٰہ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں ( قیامت کےون )تم کو ہر ہنہ یا وُل ، ہر ہنہ جسم ،ختنہ کے بغیرا ٹھا یا جائے گا پھرِ آ ينافي نه نه يت تلاوت كي:

كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نَّعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ.

ر جمہ کنز الایمان: جیسے پہلے اسے بنایا تھاویسے ہی پھر کر دیں گے بیدوعدہ ہے ہارے ذمہ ہم کواس کا ضرور کرنا۔ (پارہ نبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نبر 104) ( پھر فر مایا ) قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراھیم القلیلی کولیاس پہنایا جائے گامیرے ساتھیوں میں سے پچھکو پکڑ کر بائیں جانب لے جایا جائے گامیں كهول كاية مير إساهي بين ية مير إسائقي بين فرشته كهاجب آب عليك ان سے جدا ہوئے تھے تو بیا بنی ایڑھیوں کے بل واپس مڑ گئے تھے تو میں وہی جواب دوں گاجوا یک نیک بندے نے دیا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمَ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُد" . إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَ إِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ. (باره نبر 7 مورة المائدة آيت نبر 117.118) ترجُمه کنزالا بمان:اور میںان پرمطلع تفاجب تک میںان میں رہا پھر جب تُو نے مجھےاٹھالیا توُ ہی ان پرنگاہ رکھتا تھااور ہر چیز تیرےسامنے حاضر ہےاگر تُو انہیں مذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اورا گرتوانہیں بخش دیتو بے شک تُو ہی

> ے غالب حکمت والا۔ تنحریج :

ىخارى حلدا صفحه 591كتابُ احَادِيُثِ الْانْبِيَآءِ باب قَوْلِه (وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيُمْ خَلِيُلا) نمبر 3447. منحارى جلدا صفحه 613كتابُ احَادِيُثِ الْانْبِيَآءِ باب قَوْلِه (وَاذْكُوفِى الْكِتَابِ مَرُيَمَ ... نمبر 4625. منحارى جلد2 صفحه 154 كتابُ التَّقُسِيْر باب قَوْلِه (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مًّا ....) نمبر 4625. منحارى جلد2 صفحه 187كتابُ التَّقُسِيْر باب قَوْلِه (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مًّا ....) نمبر 4740. منحارى جلد2 صفحه 187كتابُ التَّقُسِيْر باب قَوْلِه (كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلُقٍ نُعِيدُهُ . . نمبر 4740. منحارى جلد2 صفحه 504كتابُ الرِّقَاقِ باب فِي الْحَوْضِ حديث نمبر 6205. منحارى جلد2 صفحه 493كتابُ الرِّقَاقِ باب كَيْفَ الْحَشُّرُ حديث نعبر 6526. منحارى جلد2 صفحه 388كتاب الرِّقَاقِ باب كَيْفَ الْحَشُّرُ حديث نعبر 6526. مسلم جلد 2 صفحه 388كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةٍ . . . باب فَنَاءِ الدُّنْيَاوَبَيَانِ الْحَشْرِ . . . . نمبر 7201.

ترمذى جلد2صفحه518كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ باب مَاجَآءَ فِي شَأْنِ الْحَشُرِ حديث نمبر 1564. ابن ماجه صفحه456كتابُ الزُهُدباب ذِكْرِ الْحَوْض حديث نمبر 4306. . السنن النسائي جلد1صفحه295 كتابُ الْجَنَائِز باب ذِكُرُ أَوَّلِ مَنْ يُكُسِّى حديث نمبر 2086. صحيح ابن حبان7318. المستدرك للحاكم2995. المعجم الكبير للطبر اني 12312. مصنفر ابن ابي شيبه 3639. صحيح ابن خزيمه 6. اتشريح: اس صدیث پاک میں پیارے آقامہ ینے والے مصطفی ایسی نے قیامت کے روز ہونے والے درج ذیل واقعات بیان فرمائے ہیں: لوگوں کو ہر ہنہ پاؤل ہر ہنہ ہم، ختنے کے بغیراٹھایا جائے گا۔ قیامت کے روز سب ہے پہلے حضرت ابراہیم القلیلی کولباس پہنایا جائے گا۔ اور قیامت کے روز فرشتوں کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا ذکر فرمایا۔ حدیث ہے علم کی فعی ہوئی ہے یاا ثبات: کے اوگ اس مدیث مبارکہ سے حضور اکرم نورجسم ایسٹے کے مقدس علم کی فی کرنے ی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کو اتن بھی عقل نہیں ہے کہ خود بیارے آتا میلانی ہی تو فر مارہے ہیں کہ قیامت کے روز بیروا قعہ پیش آئے گااس حدیث پاک علیہ ہے ہے تو علم غیب کی تصدیق اورا ثبات ہوتا ہے نہ کہفی۔ اس حدیث یاک کی شرح میں حضرت علامه مولا ناغلام رسول رضوی فر ماتے ہیں مسلم نے باب الحوض میں حدیث نقل کی ہے کہ جب آ پیلیستے ان کو یانی و پیخ کاارادہ فرمائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے کیا آپ علیہ جانتے نہیں کہ بیہ لوگ مرتد ہو گئے تھے؟ لینی جب آپ علیہ کا کم ہے کہ بدلوگ بعد میں متحرف ہونگئے تنصاتو آپ علی المبیں پانی نہ دیں اس حدیث سے بیربات واضح طور پر

سامنے آجاتی ہے کہ مرور کا کنات علیہ کاان کو پانی دینار حمت وشفقت پرمنی ہے جوآ ہے آجاتی ہے کہ مرور کا کنات علیہ اوہ ازیں قیامت کی بات آ ہے آتے ہوئی ہے جوآ ہے آتے ہوئی ہے ملاوہ ازیں قیامت کی بات آ ہے آتے ہوئی ہوئی میں فر مار ہے ہیں کہ حوض پر اس طرح ہوگا پھر کیسے یہ تصور ممکن ہے کہ قیامت میں آپ صلاح کے مقام ہیں ہوگا۔ (تمہم ابناری جلد 5 صفحہ 176 نیمل آباد) نفیس شخفیق :

حضرت علامه مولا ناسیداحد سعید کاظمی اس حدیث کی روشنی میں ارشا دفر ماتے ہیں رہا قیامت کا واقعہ جس میں مذکور ہے کہ جماعت مرتدین کوحضور علیہ اصحابی اصحابی و فرما کر بلائیں گئے اس وفت آپ علیہ سے کہا جائے گا کہ آپ صاللہ کنہیں معلوم انہوں نے آپ علیہ کے بعد کیا' کیا اس حدیث سے ثابت علیہ کوئیں معلوم انہوں نے آپ علیہ کے بعد کیا' کیا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ کو قیامت کے دن بھی بعض با توں کاعلم نہیں ہوگا۔ بیر عجیب قسم کا شبہ ہے، جوحدیث مُثبت علم ہواس کوفی میں پیش کیا جار ہائے ورفر مایئے! یہ واقع قیامت کے دن ہوگالیکن حضور علیہ اس کو پہلے بیان فر مارہے ہیں علم نہ تھا تو بیان کیسے فر مایا۔ رہی میہ بات کہ پھر حضور علیہ سے بیہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ علیات کو معلوم نہیں کہ آ ہے لیے بعد انہوں کیا کیا اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف جلد ثانی مطبوعه مطبع انصاری دهلی صفحه 249 ا میں منکرین کی یہی پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے: فیقال اما شعرت ما عملو ابعدک ، حضور علیہ ہے کہا جائے گا کہ آپ

فیقال اما شعر ک ما عملو ابعد ک مسور علی کے۔ علی کے معلوم بیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کیے۔ 'ما شعر ت'جملہ منفیہ پرہمز ہ استفہام انکاری داخل ہوالہذا حدیث مبار کہ سے مرتذین کے اعمال کاعلم حضور اللہ کے لیے ثابت ہوا چونکہ واقعہ ایک ہے صرف

يخارى شريف اورعقا كدابلسد اس کی روایتوں میں تعدد ہے اس لیے جب ایک روایت میں ہمز ہ استفہام مذکور ہو گیا تو ہرروایت میں اس کے عنی ملحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور ہیں وہاں محذوف ماننا پڑے گامثلُ 'انک لا تبدری 'والی حدیث میں ہمز ہ مذکور ہیں تو یہاں محذوف مانیں گے اور اصل عبارت بول ہوگئی آانک لا تلدری کیا آپ الله نهیں جانتے! ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ورند حدیثوں میں تعارض ہوگا کیونکہ ہمز ہ استفہام کامحذوف ہونا تو سیح ہے جبیبا کہ قرآن مجید کی متعددآ بنوں میں محذوف ہے حضرت ابراہیم کامقولہ هذا رہی میں مفسرین نے اُهذا رہی فرمایا ہے یعنی کیا بیمیرارب ہے لیکن اس کا زائد ہونا تیجے نہیں ہے۔ اگرانک لا تدری والی روایت میں ہمز واستفہام محذوف نه مانیس تو اما شعوت 'والی روایت میں ہمز ہ کوز اکد ما ننا پڑے گا جوکسی طرح سیجے نہیں ہوسکتا خصوصاً جبکہ سیدعالم ایستہ کے کمال علم کی تفی ہوتی ہو۔ پھر یہ کہا جادیث میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضو بعل<sup>یں ہ</sup>ے کواپنی امت کے تمام الجھے اور برے اعمال کاعلم ہے تر مذی شریف میں حدیث وارد ہے۔ 'عرضت على اعمال امتى حسنها وقبيحها'ميري امت كتمام الجھے اور برےاعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ ابغورفر مایئے کەمرىدىن بھی حضور ورايستى كى امت میں داخل ہیں ان كا مرتد ہونا عمل فتبیج ہے۔ ُاعاذ نااللّٰہ تعالی منہ' جبامت کے تمام اعمالِ حسنہ اور قبیحہ حضورها الله کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا ارتد اد جو مل قبیج ہے وہ بھی ضرور پیش ہوا، پھر حضور اللہ کوان کے ملوں کاعلم نہ ہونا کیوں کر سی ہوسکتا ہے معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کے یہم معنی محملے میں کہا ہے صبیب علیہ کیا آ یہ علیہ کومعلوم

نہیں کہ انہوں نے کیا ممل کیے آپ علی کو معلوم تو ہے پھر بھی آ ہائیہ علیہ رحمت کے حال میں ان کواپنی طرف لے جارہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کریم کوسخاوت کرنے کے لیے بٹھادیا جائے تواس وفت اس کے دریائے سخامیں ایسا جوش ہوتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی طرف اس کی کوئی توجہ تہیں رہتی اور وہ بے اختیار اپنے کرم کا دامن اس کی طرف پھلا دیتا ہے اور جب اسے توجہ دلائی جائے تو اس وقت متوجہ ہوتا ہے یہاں بالکل یہی معاملہ ہے۔ ساقی کوژ حضرت محمد رسول الله علیه حوض کوژیر رونق افر وزین اینے غلاموں کو چھلکتے ہوئے جام بلارہے ہیں مرتدین کی جماعت ادھرے گزرتی ہے،حضور کوان کے عملوں کا پورا پوراعلم ہے مگراس وفت دریائے جود وسخاموجزن ہے اور شان رحمت کاظہوراتم ہے اس لیے ان کی بداعمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں اورا بے لطف عمیم اور کرم جسیم کے غلبہ حال میں بے اختیار فر مادیتے ہیں اصحابی اصحابی لیکن جب توجه دلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے 'اما شعر ت ما احدثو ابعدک بیارے کیا آ ہا ہے کہ کمعلوم ہیں کہ آ ہوں انہوں نے کیا کیا؟ پس فورْ اتوجه مبارک ان کی بدا عمالیوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں سحقًا سحقًا 'انہیں دور لے جاؤدور لے جاؤ۔

طالب حق کے لیے اس حدیث کا سی مطلب شبحصنے کے لیے یہ بیان کافی ہے: (مقالات کاظمی جس ۱۲۳۔۱۲۵، مکتبہ فریدیہ ساہوال)

حديث نمبر 46:

حضرت عيشي عليهالسلام كانزول

عَارَى رَبِي الرَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِى نَفُسِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِى نَفُسِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِى نَفُسِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْحَلُونَ الصَّلِيْبَ وَيَفِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ میں بیان کرتے ہیں نبی اکر مھالیہ نے ارشاد فر مایا اس ذات کی متم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے عقریب تمہار نے در میان حضرت عیسی ابن مریم القلط اللہ عادل حکمر ان بن کرآ ئیں گے وہ صلیب کوتو ٹر دیں گے خنزیر کوتل کردیں گے جزیے کوختم کردیں گے اور مال اتنا پھلائیں گے کہ کوئی شخص اسے قبول کرنے والانہیں ہوگا یہاں تک کہاس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہوگا پھر حضرت ابو ہریرہ حق شنے نے فر مایا اگرتم جا ہوتو یہ آیت پڑھ سکتے ہو وَ اِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمُ شَهِیدًا. (پارہ نبر 6 مورۃ النہ با آیت نبر 159)

ترجمہ کنزالا بمان: کوئی کتابی ایسانہیں جواس کی موت سے پہلے اس پرا بمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

#### تخريج

بخارى جلدا صفحه 613 كتابُ اخَادِيُثِ الْانْبِيآءِ باب نُزُولِ عِيْسى بُنِ مَرْيَمَ حديث ممبر 3448 بحارى حلدا صفحه 392 كتابُ الْبُيُوعِ باب قَتُلِ الْجِنْزِيُرِ حديث نمبر 2222.

بخارى جلد 1صفحه 436 كتابُ المُظَالمُ وَالْغَضُبَ باب كُسُر الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْجِنْزِيْرِ نمبر 2476.

مسلم جلدا صفحه 115كتابُ الإينمانِ باب نُزُولِ عِيْسلى ابْنِ مُرْيَمٌ .. نمبر 389 391.390. ترمذى جلد2 صفحه 494 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِى نُزُولِ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمُ حديث نمبر 2193. ابن ماجه صفحه 434 كتابُ الْفِتَنِ باب فِتْنَةِ الدُّجَّالِ وَ خُرُوجٍ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمُ ..... نمبر 4077. مسند امام احمد بن حنبل 7267. صحيح ابن حبان 6816. السنن الكبرى للبيهقى 1087 مسند ابو داو د ابو يعلى 6584. المعجم الاوسط للطبرانى 1309. مسند ابو داو د طبالسى 2297. مسند حميدى 1097

#### تشريح:

اس مدیث پاک میں حضورا کرم آلیا ہے۔ کئی غیوب کی خبریں ارشادفر مائیں ہیں عنقریب حضرت عیسی النکائی کا نزول ہوگا۔وہ عادل حکمران ہوں گے۔وہ صلیب کوتو ژدیں گے۔خزیر کوتل کردیں گے۔اس وفت مال اس قدرعام ہوگا کوئی قبول نہیں کرئے گا۔اس وفت ایک سجدہ کرنا دنیاا ورجو بچھ اس میں ہے۔ جہتر ہوگا۔

#### حديث نمبر 47:

# یہودونصارٰ ی کے طریقوں کی پیروی کروگے

عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِنُ قَبُلِكُمُ شِبُرًّ ابِشِبُرٍ وَّذِرَاعًا بِلِرَاعِ حَتَّى لَوُسَلَكُوا جُحُرَضَبٍ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلُنَايَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي قَالَ فَمَنُ.

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری کے بیان کرتے ہیں نبی اکر میں کے ارشاد فر مایاتم لوگ مکمل طور پراپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کروگے بیمال تک کہوہ کسی گوہ کے بل میں واخل ہوں گئے تم منے عرض کی یارسول التعلیق اس واخل ہوں گئے تم منے عرض کی یارسول التعلیق اس

بخارى شريف اورعقا كدابلسد

# ے مرادیہودی اور عیسائی ہیں نبی اکر میافیہ نے فر مایا اور کون ہول گے۔ سے مرادیہودی اور عیسائی ہیں

بخارى جلد1صفحه 614كتابُ احَادِيُثِ الْآنُبِيَآءِ باب مَاذُكِرَ عَنْ بَنِيُ اِسُرَ آنِيُلَ حديث نمبر3456 بخارى جلد2صفحه638كتابُ الْإعْتِصَام..... باب قَوُلَ النَّبِيَّ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ.... نمبر 7320.

مسلم جلد2صفحه 343كتابُ الْعِلْمِ باب النَّهِي عَنِ اتَّبَاعٍ مُتَشَابِهِ.... نمبر 343.6782.6781.

ابن ماجه صفحه 424 كتابُ الْفِتَنِ باب اِلْتِرَاقِ الْأُمَمِ حديث نمبر 3994. مسند امام احمد بن حنبل10839.صحيح ابن حبان6703. مسند ابو يعلى 6292.المعجم

الكبيرللطبراني 5943.مسند ابوداود طيالسي2178. المستدرك للحاكم106.

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ آیاتہ جانتے ہیں کہ آپ آپ کی امت آپ ماللہ کے بعد کیے اعمال کرنے گی۔

حضرت علامه غلام رسول رضوی صاحب لکھتے ہیں۔

گوہ کی تخصیص اس وجہ ہے کہ وہ ذکیل ترین ہے اور اس کا بل تنگ ہے اس کے باوجودوہ ان کی پیروی کریں گے اور ان کی راہیں اختیار کریں گے اگر وہ تنگ ور ذیل مقام میں داخل ہوں گے تو ان کی ضرور موافقت کریں گے۔ (تنہیم ابناری جلد 5 صغہ 329)

حديث نمبر 48:

بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا

أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنّ الْقَاعِدُ فِيُهَا خَيُرٌمِّنَ الْقَاتِمِ وَالْقَاتِمُ فِيُهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيُرٌ مِّنَ السَّاعِيُ وَمَن يُّشُوِف لَهَا تَسْتَشُوِفُهُ وَمَنْ وَجَدَمَلُجَأَاوُ مِعَاذًا فَلْيَعُذَّبِهِ

حضرت ابو ہر مرہ ہونے میں سے روایت ہے نبی اکر میں گئے نے ارشادفر مایا ہے عنقریب الیسے فتنے آئیں گے جب بیٹے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے (کوشش کرنے والے) سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے (کوشش کرنے والے) سے بہتر ہوگا جوشخص ان کی طرف جھا تک کردیکھے گاوہ اسے اپنی طرف کرلیں گے اس بہتر ہوگا جوشخص کوکوئی بناہ گاہ ملے اسے اس بناہ گاہ میں چلے جانا جا ہے۔ (اس وقت ) جس شخص کوکوئی بناہ گاہ ملے اسے اس بناہ گاہ میں چلے جانا جا ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 636 كتابُ الْمَنَاقِبِ عَلامَاتِ النَّبُوةَ فِي الْإسَلام حديث نمبر 3601. بخارى جلد 2 صفحه 591 كتابُ الْفِتَنِ باب تَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُ فِيُهَا مِنَ الْقَائِمِ حديث نمبر 7081. ترمذى جلد 2 صفحه 490 كتابُ الْفِتَنِ باب مَاجَآءَ آنَّهُ تَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُفِيْهَا مِنَ الْقَائِمِ نمبر 4403 ابو داو د جلد 2 صفحه 234 كتابُ الْفِتَنِ وَالْمَلاحمه باب فِي النَّهُي عَنِ السَّعِيُ فِي الْفِتَنِ نمبر 4285. 4285. مسلم جلد 2 صفحه 393 كتابُ الْفِتَن وَاشُرَاطُ السَّاعَة باب نمبر 1014 نمبر 3969 كتابُ الْفِتَن وَاشُرَاطُ السَّاعَة باب نمبر 1014 نمبر 4218. 7250. 7257. أبن ماجه صفحه 421 كتابُ الْفِتَن باب التَّثَبُّتِ فِي الْفِتَنِةِ حديث نمبر 3961.

مسند امام احمد بن حبل 1446. صحيح ابن حبان5959 المستدرك للحاكم 5362 السنن الكبرى للبيهقى 16573 مسند ابو يعلى 789 مسند ابو داود طيالسي2344 المعجم الكبير للطبراني3629 .

#### تشريح:

فر مایاعنقریب وہ دفت آنے والا ہے جب ببیٹا کھڑے سے' کھڑا کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا' جوشخص اس فتنے کی طرف دیکھے گا تو وہ بھی مبتلا ہوجائے گا یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔

### حديث نمبر 49:

ا پے اور شہرادی کے وصال کاعلم عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحَكَ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحَكَ فَقَالَتُ سَارَّنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَضَحِكَ قَالَتُ سَارَّنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي انَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِي اَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَاخْبَرَنِي اَنِّي اَوَّلُ اهْلِ بَيْتِهِ اتْبَعُهُ فَضَحِكُتُ.

ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم علیہ نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کواس بیاری کے دوران بلایا جس میں آپ آلیہ فیصلہ کا میں اللہ تعالیٰ عنہا کواس بیاری کے دوران بلایا جس میں آپ آلیہ فیصلہ کی اللہ تعالیٰ عنہا بیان سے سرگوشی میں کوئی بات کی تو آپ ہنے لگیس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ان سے ہنے لگیس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم علیہ نے پہلے سرگوشی میں بجھے ہرگوشی میں بجھے ہرگوشی میں بجھے ہرگوشی میں بیاری کے دوران انتقال ہوجائے گا میں بیاری کے دوران انتقال ہوجائے گا میں بیاری کے دوران انتقال ہوجائے گا میں بیاری ہے جس میں آپ آپ آپ کے ایس میں بیاری کے قروالوں میں سب سے پہلے میں آپ آپ آپ آپ آپ کیا س

#### تخريج

بخارى جلدا صفحه 640 كتابُ الْمَنَاقَبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوةَ فِى الْاسْلام نمبر 6403,3624. بخارى جلدا صفحه 658 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولُ اللَّه نمبر 3714. بخارى جلد 2 صفحه 658 كتابُ الْمُفَازِيُ باب مَرَضَ النَّبِي مُلَّنِّ وَوَفَاتِهِ حديث نمبر 4434. بخارى جلد 2 صفحه 457 كتابُ الْمُفَازِيُ باب مَنْ نَّاجِى بَيْنَ يَدَي النَّاسِ ... حديث نمبر 6286. بخارى جلد 2 صفحه 457 كتابُ الْفُضَائِلِ الصُّحَابَه باب فَضَائِلِ فَاطِمَة ... نمبر 2313.6312. مسلم جلد 2 صفحه 295 كتابُ الفَضَائِلِ الصُّحَابَه باب فَضَائِلِ فَاطِمَة بِنُتِ مُحَمَّد نمبر 3841.

سنن ابن ماجه صفحه 229 كتابُ الْجَنَائِز باب مَا جَآءَ فِي ذِكْرِمَوَضَ النَّبِيَ مُلَّتُكُمُ نعبر 1621. سند امام احمد بن حنبل 26456. صحيح ابن حبان 6952. مسند ابو يعلى 6745. المعجم الكبير للطبراني1032.

اں حدیث پاک میں سرور کا گنات علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بیاری میں میرا وصال ہوجائے گااور فرمایا نمیرے خاندان والوں میں سب سے پہلےتم مجھ سے ملوگی اس ہے معلوم ہوا آتا علیہ اپنے پورے خاندان کے لوگوں کی زندگی اور موت کو جانتے ہیں اور آپ علیہ کو پیجی معلوم ہے کہ میرے بعد میرے خاندان والول میں سب سے پہلے فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی و فات ہوگی اس سے ان نا دان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جا ہیے جو کہتے ہیں کہ کون کب کہاں فوت ہوگا اس کاعلم کسی کے پاس نہیں ہے۔ علامه بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

ال حدیث میں آپ علیہ کا میجزہ ہے کہ آپ علیہ نے اپنی مت وفات کا بیان فر مایا اور آب علی نے غیب کی پی خبردی کہ آپ علی کے اہل بیت میں سب سے مہلے وہ آپ علیہ سے ملیں گی۔ (عمرۂ القاری جلد 16 سنحہ 213) حضورا كرم الله كاتوشان بى ارفع واعلى ہے آپ الله كامد قے آپ الله کے غلام بھی زندگی اورموت کاعلم رکھتے ہیں جبیبا کہ حضرت زبیر نے ارشادفر مایا۔

حضرت زبير ﷺ واپنی شهادت کاعلم: يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ وَّ إِنِّي لَا اَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوُمَ مَظُلُومًا.

اے میرے بیٹے! آج کوئی شخص ظالم کے طور پر مارا جائے گایا مظلوم کے طور پر مارا جائے گا اور بے شک میں دیمچھ رہا ہوں کہ مجھے مظلوم کے طور پر مارا جائے گا۔

نمبر 3129. بخارى جلد1صفحه551 كتابُ فَرَضِ الْخُمُسِ باب بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ السنن الكبراي للبيهقي5566. المستدرك للحاكم 12462.

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ بھی حضو والیہ کے صدقے اپنی موت کے وقت کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے آئے گئی جیسا کہ حضرت زبیر ﷺ نے فر مایا کہ میں مظلوم کے طور برنس کیا جاؤں گا۔

حضرت عباس المرم السلام كالم الرم السلام كالمان كالعلم:

حضرت عباس ﷺ نے حضورا کرم علیہ کی اس بیاری میں جس میں آ ہے لیے ہ نے وصال فرمایا ارشا وفرمایا: وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَا رَای رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَوُفَ يُتُوفِّي مِنْ وَجِعِه. اور بِشَك الله كُلْم ! مين في حضور اكرم ماللہ کے چہرے پرانسی کیفیت دیکھی ہے جس کی وجہ سے آ پیلائے اس بہاری میں وصال فر ماجا نمیں گے۔

ىخارى جلد2صفحه 121 كتاتُ الْمُعَازِي باب مَرَض النَّبِيّ مُلَيِّكُ وَوَفَاتِه حديث نمبر 4447. بخارى جلد2صفحه454 كتابُ اُلإسُتِّلْمَانِ باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوُلِ الرَّجُلِ كَيْفَ اَصْبَحْتَ نمبر 6266. ألادب المُفرد للبخاري1130.

### حديث نمبر 50:

# لوگ زیادہ اور انصار کم ہوں گئے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمِنْبَرَ وَكَانَ اخِرُ مَجُلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدُ عَصَبَ رَاسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِلَىَّ فَتَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْآنُصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكُثُرُ النَّاسُ فَمَنُ وَلِى شَيًّا مِنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَطَاعَ آنُ يَّضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنُفَعَ فِيهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمُ.

#### ترجمه:

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم الیہ منہ بر پر اتخری مرتبہ تشریف فر ماہوئے تو آپ الله فیے کندھوں پر چا در لیمٹی ہوئی تھی اور سر پر سیاہ رنگ کا کیڑ ابا ندھا ہوا تھا آپ الله فیاں کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا الے لوگو! میر نے قریب ہوجا و لوگ آپ الله فیاں کی حمد و ثناء بیان کرنے آپ الله فی نے فر مایا امابعد! انصار کم ہوتے چلے جا کیں گے اور (دوسرے مسلمان ) لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گاجوشم امت محمد میر کا حکم ان سنے اور ان میں اور ان سنے اور ان میں ایک کو نفع یا نقصان بہنچا سکتا ہوتو اسے (انصار سے تعلق رکھنے والے) ایک کو نفع یا نقصان بہنچا سکتا ہوتو اسے (انصار سے تعلق رکھنے والے) ایک کو نفع یا نقصان بہنچا سکتا ہوتو اسے (انصار سے تعلق رکھنے والے) ورگز رکر ناچا ہے۔

تخريج:

بخارى جلدا صفحه 198 كتابُ الْجُمُعَةِ باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطُبَةِ بَعُدَ النَّنَاءِ أَمَّا بَعُدُ نمبر 927 بخارى جلدا صفحه 640 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةَ فِي الْإِسْلَام حديث نمبر 3628 بخارى جلدا صفحه 660 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب قَوْلِ النَّبِي اقْبَلُوا مِنُ... نمبر 669 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب قَوْلِ النَّبِي اقْبَلُوا مِنُ... نمبر 669 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب قَوْلِ النَّبِي اقْبَلُوا مِنُ... نمبر 669 كتابُ

### حديث نمبر 51:

صريق وفاروق اورعثان جنت مصائب كى پشين گوئى عن أبِي مُو سلى قال كُنتُ مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِن حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَآءَ رَجُلٌ فَاستَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَابَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ فَإِذَا اَبُو بَكُو فَبَشُر تُهُ بِمَاقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَقَتَحُتُ لَهُ فَإِذَا اَبُو بَكُو فَبَشُر تُهُ بِمَاقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ فَإِذَاهُو النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ فَإِذَاهُو رَبُشِرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحُتُ لَهُ فَإِذَاهُو رَبُشِرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله ثُمَّ اسْتَفْتَحَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله ثُمَّ السَّبَفَتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله ثُمَّ السَّبَفَتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله وَسَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله وَمَا الله الله المُسْتَعَانُ .

#### ترجمه:

حضرت ابوموسی ﷺ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم آلیت کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھا ایک شخص آیا اس نے در دازہ کھٹاکھٹایا نبی اکر میالیت نے نے فر مایا اس کے لیے در دازہ کھولا تو میں نے اس کے لیے در دازہ کھولا تو دوازہ کھولا تو در دازہ کھولا تو میں نے اس کے لیے در دازہ کھولا تو در دازہ کھٹاکھٹایا فرمائی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھرایک شخص آیا اس نے در دازہ کھٹاکھٹایا

نی اکرم الکی نے فر مایا اس کے لیے در دازہ کھولواس کو جنٹ کی خوشخبری دو میں نے اس کے لیے در دازہ کھولاتو وہ عمر رہائے میں نے انہیں خوشخبری دی اس بات کی جو نبی اکرم آلیات کے در دازہ کھولاتو وہ عمر رہائے تھے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھرا یک شخص آیا اس نے در دازہ کھٹاکھٹایا نبی اکرم آلیاتی نے فر مایا اس کے لیے در دازہ کھولو اوراس کوایک آزمائش کے ساتھ جنت کی خوشخبری دو میں نے اس کے لیے در دازہ کھولاتو وہ عثمان کھی سے میں نے انہیں خبر دی اس بات کی جو نبی اکرم علیہ نے ارشا دفر مائی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر ہو لے اللہ تعالیٰ ہی ارشا دفر مائی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر ہو لے اللہ تعالیٰ ہی سے مد دحاصل کی جاتی ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 652 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَه باب قَوْلِ النَّبِي لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيٌلا نمبر 3674. مخارى جلدا صفحه 653 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَه باب قَوْلِ النَّبِي لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيٌلا نمبر 3674. بخارى جلدا صفحه 653 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَه باب مَنَاقِبِ عُثْمَان ابن عفَّان حديث نمبر 3695. بخارى جلد 2 صفحه 445 كتاب الاَدَبِ باب نَكْتِ الْعُوْدِ فِي الْمَاءِ والطَّيْنِ حديث نمبر 6216. بخارى جلد 2 صفحه 594 كتاب الْفِتَنِ باب الْفِتَنِ ابا الْفِتَنِ ابا الْفِتَنِ باب الْفَتَنِ باب الْفِتَنِ باب مِنْ فَضَائِلُ الْ اللهِ مَنْ فَضَائِلُ عَثْمَان ابن عفان حديث نمبر مسلم جلد 2 صفحه 282 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَة باب مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَان ابن عفان حديث نمبر مسلم جلد 2 صفحه 282 كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَة باب مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَان ابن عفان حديث نمبر 6216.6215.6214.6213.6212

جامع ترمذى جلد2صفحه 691كتابُ المُنَاقِبِ باب مَنَاقِبِ عُثُمَان ابن عفَّان حديث نمبر 2027. مسند امام احمد بن حنبل 6548. صحيح ابن حبان 6911. مسند ابو يعلى 3958. المعجم الكبير للطبراني 3695. الادب المفر دللبخارى 1151. مصنف عبدالرزاق 20402.

#### تشريح:

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں اس حدیث میں نبی ایسے کے علم غیب کا ثبوت ہے کہ حضر ت عثمان

معالی است کے ایک میں جو مصائب پہنچے تھے آ پیاف نے نے تقریبًا میں سال پہلے میں استال پہلے میں استال پہلے میں استال پہلے میں استال پہلے میں سال پہلے میں استان پہلے میں سال پہلے میں استان پلے میں استان پہلے میں استان پلے میں استان پ ان کی خبر دے دی تھی اور آ پی ایک نے ان تین صحابہ کے جنتی ہونے کی جوخبر دی ہے اس میں آ پیلی کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ (العمةُ البارى جلد 6 منح 728 لا ہور) اں حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ حضور اکر میلیسی کوا بینے غلاموں کے انجام کا علم ہے یہاں ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہرسول التعلیق کواینے انجام کاعلم نہیں ہے (معاذ اللہ)۔اس حدیث میں ان لوگوں کے اس اعتراض کاجواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کودیوار کے بیچھے کاعلم ہیں ہے (معاذ اللہ) حالانکهآپیلی باغ میں تشریف فر ماہوکر جانتے تھے کہ درواز ہ پرکون کون آر ہا ہے نیزاب ان کے اعمال کیسے ہیں اور بعد میں کیسے ہول گے۔

### حديث نمبر 52:

# نبی/صدیق اور دوشهید

اَنَّ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَا حُدًا وَّ ٱبُوۡبَكُرِوَّعُمَرُوَّعُثُمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ فَقَالَ اثُبُتُ ٱحُدٌ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّيُقٌ وَّ شَهِيُدَان.

حضرت انس بن ما لک ﷺ میان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم آلیسے حضرت ابو بمرصديق حضرت عمراور حضرت عثمان ﷺ احديبها ڙپر چڙھےوہ کا نپنے لگا تو نبی اکرم مالینہ نے ارشادفر مایا اُ حدکھم سے رہوتم پرایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ علیت بخارى جلدا صفحه 649 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب قُولِ النَّبِي لَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلا نمبر 3681. بخارى جلدا صفحه 651 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مَنَاقِبِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ... نمبر 3681. بخارى جلدا صفحه 654 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مَنَاقِبِ عُثْمَان ابن عَفَّان حديث نمبر 3699. بخارى جلد 1 صفحه 689 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب مَنَاقِبِ عُثْمَان ابن عَفَّان حديث نمبر 3670. جامع ترمذى جلد 2 صفحه 289 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب مَنَاقِبِ عُثْمَان ابن عَفَّان حديث نمبر 3670. مسلم جلد 2 صفحه 287 كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ باب مِن فَضَائِلِ طَلْحَة وَالزُّبَيْرِ حديث نمبر 287 6247.6248. ابو داو دجلد 2 صفحه 294 كتابُ السُنَّة باب فِي الْخُلَفَاءِ حديث نمبر 4651.

مسند امام احمد بن حنبل 3699. صحيح ابن حبان 6983. المعجم الكبير للطبراني 356. السنن الكبرى للبيهقي 11714. دار قطني 8.

اتشريح:

بخاری کی حدیث میں اُحد بہاڑاور مسلم میں حراء بہاڑ کا ذکر ہے اور اسی طرح مسلم کی حدیث میں حضرت طلحہ حضرت زبیراور حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کا بھی ذکر ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے بیا یک و فعہ کا ذکر نہیں بلکہ ایک سے زیا دہ مرتبہ کا واقعہ ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہرسول التوافیقی کواپنے غلاموں کی زندگی اور وفات کاعلم ہے اور یہ کھی جانتے ہیں وفات کیسے ہوگی اور بیکھی علم ہے کہ کون شہا دت نوش فر مائے گااور کون طبعی موت سے وصال کرے گا۔

حديث نمبر 53:

# میں اولا دآ دم کاسر دار ہوں گا

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِلَحُمٍ فَزُفِعَ اللهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعُجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهُشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوُمَ الْقَيَامَةِ وَهَلُ تَدُرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجُمَعُ اللهُ النَّاسِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَحِرِيُنَ فِي اللهُ النَّاسِ الْاَوَلِيْنَ وَالْاَحِرِيُنَ فِي اللهُ النَّاسِ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَحِرِيُنَ فِي اللهُ النَّاسِ الْاَوْلِيْنَ وَالْاَحِرِيُنَ فِي مَعْدُولُولَ السَّمُعُهُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُ هُمُ الْبَصَرُ وَتَدُنُو الشَّمُسُ

فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِيُقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ آلَا تَرَوُنَ مَا قَدُ بَلَغَكُمُ آلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمُ الَّى رَبِّكُمُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ بِاكْمَ فَيَأْتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُوالْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِم وَنَفَخَ فِيُكَ مِنْ رُوْحِه وَاَمَرَ الْمَلا ئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ آلا تَراى إِلَى مَا نَحُنُ فِيْهِ آلا تُراى إلى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَمُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَةُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدُ نَهَانِيُ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذُهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذُهَبُوا اِلَى نُوْحِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَى اَهُلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّا كَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ آلا تَراى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ كَانَتُ لِيُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدُ كَانَتُ لِي دَعُوَّةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفُسِي نَفُسِيُ نَفُسِي اذُهَبُوا اِلَى غَيْرِي اذُهَبُوا اِلَى اِبْرَاهِيُمَ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيُمَ فَيُقُولُونَ يَااِبُرَاهِيُمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيُلُهُ مِنُ أَهُلِ الْآرُضِ اشْفَعُ لَنَا اللَّي رَبّكَ آلا تَراى إلى مَا نَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ كَانَتُ لِي إِنَّ رَبّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدُكُنُتُ كَذَبُتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ اَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُوا اللي غَيْرِي اذُهَبُوا اللي مُوسلي فَيَأْتُونَ مُوسلي فَيُقُولُونَ يَا مُوْسِى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَلْتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشُفَعُ لَنَا اللَّي رَبِّكَ آلا تَراى اللَّي مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ كَانَتُ لِي إِنَّ رَبِّي

قَدُ غَضِبَ الْيَوِّمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا لَمُ أُوْمَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُوا اللي غَيُرى اذُهَبُوا اللي عِيُسلى ابُنِ مَرْيَمَ فَيَأْتُونَ عِيُسلى فَيَقُولُونَ يَاعِيُسلى اَنُتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اللَّى مَرِّيَمَ وَ رُوحٌ مِّنُهُ وَكَلَّمُتَ النَّاسَ فِيُ الْمَهُدِ صَبِيًّا اشْفَعُ لَنَا اللِّي رَبِّكَ آلا تَراى اللِّي مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ عِيسلى إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنُ إِيُّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَلَمُ يَذُكُرُ ذَنَّا نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُو االَى غَيْرِي اذُهَبُوُ الِلِّي مَحَمَّدِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُوُنَ مَحَمَّدًاصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَامَحَمَّدُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ أُلْإِنْبِيَاءِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ اشُفَعُ لَنَا اللَّي رَبَّكَ ٱلا تَراى إلى مَا نَحُنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرُسْ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ مَّحَامِدِهٖ وَحُسُنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لُّمُ يَفْتَحُهُ عَلَى آحَدٍ قَبُلِي ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُ رَ اُسَكَ سَلُ تُعُطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفّعُ فَارُفَعُ رَاسِي فَاقُولُ أُمَّتِي يَا رَبّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدُخِلُ مِنُ أُمَّتِكَ مَنُ لَّا حِسَابَ عَلَيْهِمُ مِنَ الْبَابِ الْآيُمَنِ مِنُ ٱبُوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُرَكًا ءُ النَّاسِ فِيُمَا سِواى ذَٰلِكَ مِنَ الْاَبُوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصُرَا عَيْنِ مِنُ مَّصَارِيُعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ حِمْيَرَاوُ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُراى.

ترجمه:

حضرت ابوہر مرہ وہ ان کرتے ہیں کہ رسول الشفایسی کے پاس گوشت لا یا گیا آپ سالیسی کے بیاں گوشت لا یا گیا آپ سالیسی کے سامنے دس کا گوشت پیش کیا گیا جوآپ آلیسی کے دن تمام لوگوں کا سردار علیہ نے گوشت دانتوں نے بو وہ دن کیسا ہوگا اس دن اللہ تعالی تمام اولین اور ہوں گا اور فر ما یا کیا تم جانے ہووہ دن کیسا ہوگا اس دن اللہ تعالی تمام اولین اور آخرین کوایک میدان میں جمع کرے گا اور ایک پکار نے والے کی آ واز ان سب کہ تم کرے گا اور ایک پکار نے والے کی آ واز ان سب کہ بہنچ گی اور ایک نظر ان سب کو د کھے سکے گی سورج قریب ہوگا لوگوں کی پریشانی بہت زیا دہ ہوگا۔

جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے اور ان کی برداشت سے باہر ہوگی لوگ ایک دوسرے ہے ہیں گے کیاتم ویکھتے نہیں ہماری حالت کیا ہوگئی ہے کیاتم اللہ کے ایسے مقبول بندے کو تلاش نہیں کرتے جوتمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت كر سكے لوگ ایک دوسرے ہے كہيں گے جمیں حضرت آ دم العَلَيْيٰ كے ياس جانا چاہیے ہیں وہ حضرت آ دم العَلیٰ کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ الطّنِيلِيٰ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ الطّنِیلیٰ کوایے دست قدرت سے بیدافر مایا ہے اورآپ الطّنی میں عظیم روح بھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا توانہوں نے آپ العلیم کو مجدہ کیا آپ العلیم کا این سے باس جاری شفاعت تیجئے کیا آپ التلیکا بہیں دیکھر ہے ہماری کیا حالت ہوگئی ہےاور ہمیں کس قدر مصيبت بينج بحضرت آدم القلية كبيل كحب شك ميرارب آج التخذياده غضب میں ہے کہ پہلے بھی نہیں تھااور نہ بھی بعد میں اسنے غضب میں ہوگا بے شک اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا تو میں رک نہ سکا پس مجھے آج اینے نفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہےتم میرے

علاوہ مسی اور کے پاس جاؤ۔

تم حضرت نوح النظی کے پاس جاؤیس لوگ حضرت نوح النظی کے پاس جائیں گے۔ اور کہیں گے اور کہیں گے اس نوح النظی ایس بے اس ماری سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کا نام شکر گزار بندہ زکھا ہے آپ النظی کا اس کے پاس ہماری شفاعت سے بھے کیا آپ النظی کا ہیں دیکھ رہے ہماری کیا حالت ہوگئی ہے اور ہمیں کس قدر مصیبت پہنی ہے حضرت نوح النظی کہیں گے بے شک میر ارب آج استے زیادہ غضب میں ہوگا میرے کے پہلے بھی استے غضب میں ہیں ہوگا میرے لیے ایک دعائقی میں نے وہ اپنی قوم میر ارب آج اسے غضب میں ہوگا میرے لیے ایک دعائقی میں نے وہ اپنی قوم پرکی (جس سے وہ سب ہلاک ہوگئے) پس جھے آج ایک دعائقی میں نے وہ اپنی قوم پرکی (جس سے وہ سب ہلاک ہوگئے) پس جھے آج ایپ نفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج ایپ نفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج ایپ نفس کی فکر ہے ہیں میرے علا وہ کی اور کے پاس جاؤ۔

تم حضرت ابراہیم القلیلائے پاس جاؤلیں لوگ حضرت ابراہیم القلیلائے پاس جائیں لوگ حضرت ابراہیم القلیلائے پاس جائیں اور زمین والوں جائیں ہیں ہے اور نہیں گے اے ابراہیم القلیلائی آپ اللہ کے بی ہیں اور زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں آپ اپ اپ جاری کیا جادر جمیں کس قدر مصیبت بینچی ہے القلیلائی نہیں و مکھ رہے جاری کیا جالت ہوگئی ہے اور جمیں کس قدر مصیبت بینچی ہے حضرت ابراہیم القلیلائی کہیں گے بے شک میر ارب آج اسے زیادہ غضب میں ہوگا ہے کہ پہلے بھی اسے غضب میں نہیں تھا اور نہ بھی بعد میں اسے غضب میں ہوگا ہور پس میس نے تین دفعہ خلاف واقعہ بات کہی تھی (رادی ابوحیان نے ان کا ذکر اپنی اور پس میں کیا ہے کہ پہلے بھی آج اپنے نفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج اپنے بات کہی تھی اور سے میں کیا ہے اور سے میں کیا ہے گائی اور کے باس جاؤ۔

ہ معرت موسی القلیلا کے پاس جاؤیس لوگ حضرت موسی النظیمالا کے پاس جا مرا ے اور کہیں گے اے موسی العَلِیلا بے شک آپ اللہ کے رسول میں اللّٰہ تعالی نے ۔ آپ کولوگوں پراپنی رسالت اور ہم کلامی سے فضلیت دی ہے آپ اپنے رب کے یاس ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ العلیق نہیں دیکھر ہے ہماری کیا حالت ہوگئی ہےاور ہمیں کس قدر مصیبت بہنجی ہے حضرت موسی الفلیقلا تھہیں گے بے شک میرارب آج اتنے زیادہ غضب میں ہے کہ پہلے بھی اتنے غضب میں نہیں تھا اور نہ بھی بعد میں اتنے غضب میں ہوگااور میں نے ایک ایسے خص کو (تا دیبًا ) قتل کر دیا تھا جس کے آل کا مجھے حکم نہیں ملاتھا پس مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے پس مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہےتم میر ہےعلاوہ کسی اور کے پیس جاؤ۔ تم حضرت عیسی القلیقلا کے پاس جاؤیس لوگ حضرت عیسی القیسلا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے بیسی العَلیمیٰ ! بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ بیں جواس نے حضرت مریم کی طرف اِلقہ کیا اور اس کی پیندیدہ روح ہیں اورآ پ نے بچپین میں پنگھوڑ ہے میں لوگوں سے کلام کیا تھ آ پ اینے رب کے یاس ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ میسٹائنہیں دیکھیر ہے ہماری کیا حالت ہوگئی ہے اور جمیں کس فندر مصیب بہنچی ہے حضرت عیسی الفصلا فرمائیں گے بے شک میرار ب آج اتنے زیادہ غضب میں ہے کہ پہلے بھی اتنے غضب میں نہیں تھا اور نہ بھی بعد میں اٹنے غضب میں ہوگا وروہ کسی لغزش کا ذکرنہیں کریں گے اورفر مائمیں گے پس مجھے آج اپنفس کی فکر ہے ہیں مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے تم میر نے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم حضرت محمد الله کے پاس جا و بس لوگ حضرت محمد الله کے پاس جا کیں گے

اور کہیں گےا ہے محطیف ایشک آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہں اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کے قبل آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے ہیں آپ ایک این رب سے ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ایک نہیں دیکھ رہے ہم کس حال میں ہیں آ پیلائے نے فرمایا پس میں جا وَں گااورا پنے رب کے لیے عرش کے بیجے سجدہ میں گر جاؤں گا پھراللہ تعالیٰ میرے لیے حمد و ثناء کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولے گئے ہوں گے بھرکہا جائے گا ہے محمد اللہ مراٹھائے آپیلیٹ سوال سیجئے آپیلیٹ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ علیہ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو میں اپناسراٹھا وُں گا پھرکہوں گااے میرے رب!میری امت!اے میرے رب!میری امت!اے میرے رب!میری امت! پھر کہا جائے گااے محتقالیت جنت کے درواز وں میں سے سید ھے قرروازے ہے آپ ایک امت کے ان لوگوں کو داخل سیجئے جن پر کوئی حساب نہیں ہےاوران درواز ول کےعلاوہ باقی درواز وں میں دوسر ہے لوگ بھی شریک ہوں گے پھرفر مایااس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت کے درواز وں میں سے دو درواز وں کے درمیان اتنا فا صلہ ہے جتنا فا صلہ مکہا ورحمیر میں ہے یا جتنا فا صلہ مکہاور بصرای میں ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 177كتابُ التَّفُسِيُرِبابِ قَوُلِهِ (ذُرِّيَّةُ مَنُ حَمَلُنَا مَعُ نُوْحِ إِنَّهُ كَانَ ....) نمبر 4712. بخارى جلد1صفحه 588كتابُ الْحَادِيْتُ الْاَنْبِيَاءَ باب قَوْلِهِ (إِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ....) نمبر 3340. بخارى جلد1صفحه 599كتابُ الْحَادِيْتُ الْاَنْبِيَاءَ باب يَزِفُونَ النَسُلَانِ فِى الْمَشَى حديث نمبر 3361 مسلم جلد1صفحه 139كتابُ الْإِيْمَانِ باب إِنْبَا تِ الشَّاعَةِ ... نمبر 475.477.476.479.481. جامع ترمذى جلد2صفحه 520كتابُ صِفَةِ الْقَيَامَةِ باب مَا جِآءَ فِى الشَّفَاعَه حديث نمبر 2393. ابن ماجه جلد صفحه 456كتابُ الزُّهُد باب ذِكْرِ الشَّفَاعَه حديث نمبر 4312. مسبد امام احمد بن حنبل 9621. صحيح ابن حبان 6465. السنن الكبراى للنسائى 11286. مصنف ابن ابي شيبه 31674. المستدرك للحاكم 8749. مسند ابو يعلى 4350.3064. 2899.

تشريح:

اس حدیث میں حضور نبی کریم ایستی نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے ان واقعات کا ذکر کیا ہے:

قیامت کے روز میں تمام لوگوں کا سر دار ہوں گا۔اس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرنے گالوگ بڑے شخت اضطراب اور پریشانی میں ہوں گےالیی پریشانی جس کے برداشت کرنے کی طافت نہیں ہوگی ۔لوگ ایک دوسرے

ہے کہیں گے۔فارشی تلاش کرو پھرلوگ کیے بعد دیگرے حضرت آ دم العَلیْقانی حضرت نُوح العَلیْقانی حضرت ابراہیم العَلیْقانی حضرت موسی العَلیْقانی حضرت عیسی العَلیْقانی کے پاس ما سکر سے میں میں ایک میں کے لیک کے طرفہ میں ماسکا

جائیں گےان کے فضائل بیان کریں گےلیکن سب کی طرف سے جواب ملے گا اور کہا جائے گاکسی اور کی طرف جاؤفر مایا پھرتمام لوگ میرے پاس آئیں گے اور نبینکا سے مصل سے معرف میں شور میں سے ایک میں سے میں سے

میر نفضائل بیان کریں گے اور مجھ سے شفاعت کا سوال کریں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا مجھے تھم ہوگا سراٹھا ؤسوال کر و پورا کیا جائے گا شفاعت کروقبول کی جائے گی میں امت کے بارے میں سوال کروں گامیری امت کو دائیں

طرف دا کے در دازے سے بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔اور آخر میں فر مایا جنت کے دو در داز ول کے درمیان حمیر اور مکہ راوی کہتے یا مکہ اور بھر ہ جتنا فا صلہ ہو گا

حدیث نمبر 54:

موت كود نِے كَى شكل مِيس موت آئے گَى عنُ اَبِى سَعِيُدِ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبُشِ اَمُلَحَ فَيُنَادِى مُنَادٍ يَّا اَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَشُرَ بُبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ مَلَ تَعُرِفُونَ هَلْمَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَلَاالُمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُرَآهُ ثُمَّ يُنَادِي مَي اَهُلَ النَّارِفَيَشُرَ بِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَدُرَآهُ فَيُدُبَحُ ثُمَّ يَقُولُ مَلَ تَعْرِفُونَ هَدُا فَيُقُولُونَ نَعَمُ هَلَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُرَآهُ فَيُدُبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا اَهُلَ النَّارِخُلُودٌ فَلا مَوْتَ ثُمَّ قَوَارُوانَنِدِرُ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَارُوانَدُرُ اللهَ لَاللهُ فَيُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں نبی کریم ایک بے ارشا دفر مایا موت کوایک سفیدوسیاہ دینے کی شکل میں لایا جائے گا پھرایک شخص اعلان کرے گا اے اہل جنت تو وہ اپنی گردنیں اٹھا کردیکھیں گے پھروہ خض اعلان کرے گا کیاتم اس کو بہجانتے ہو؟ کہیں گے ہاں بیموت ہے کیونکدان سب نے اس کود مکھر کھا ہوگا پھر وہ مخص اعلان کرے گااے اہل جہنم تو وہ اپنی گردنیں اٹھا کردیکھیں گے پھروہ مخص اعلان کرنے گا کیاتم اس کو بہجانتے ہو؟ کہیں گے ہاں بیموت ہے کیونکہ ان سب نے اس کود مکیےرکھا ہوگا اس موت کوذنج کر دیا جائے گا پھر و پیخص اعلان کر ہے گا اے اہل جنت ہمیشہ اس میں رہوا ہے تہہیں بھی موت نہیں آئے گی اور اے اہل جہنم ہمیشہاس میں رہواب مہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ پھرآ پیافیہ نے بیآیت تلاوت كى: وَ أَنَّذِرُ هُمُ يَوُمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْآمُرُو هُمُ فِي غَفْلَةٍ. تر جُمه كنز الايمان: اورانبيس ڈرسنا ؤپچھتاوے كے دن كاجب كام ہو چكے گا اوروه غفلت میں ہیںاور نہیں مانتے۔(پارہ16 سورۃ الریم آیت نبر39) غفلت میں مبتلا لوگوں

\_ مرادا الله ونيابين ـ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ اور بين مانة \_ (باره 16 سورة الريم آيت نبر 39)

#### تخريج:

بىخارى جلد2صفحه185كتابُ التَّفْسِيُربابِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ(وَاَنْفِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ) حديث نمبر 4730. ابن ماجه صفحه458كتابُ الزُّهُدِ باب صِفَّةِ النَّارِ حديث نمبر 4327.

سنن الدارمي جلد2صفحه384كتابُ الرِّقَاقِ باب فِي ذَبْحِ الْمَوْتِ حديث نمبر 2845. مسند امام احمد بن حنبل9463 صحيح ابن حبان7450 السنن الكُبراي للنسائي 11316. المعجم الاوسط للطبر اني3672 المعجم الكبير للطبر اني13337 مسند ابو يعلى1175.

#### تشريح:

فر مایا موت کوسفید وسیاہ د نبے کی شکل میں لا یا جائے گا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کو آواز دی جائے گی سب اس کو پہچانتے ہوں گے اس وفت اس کو ذریح کمیا جائے گا۔اس کے بعد جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔اہل عقل کے لیے اس میں علم غیب کے دلائل ہیں۔

### حديث نمبر 55:

# لوگ جزیہ دینا بند کر دیں گے

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمُ اِذَا لَمُ تَجْتَبِئُوا دِيُنَارًا وَّلَا دِرُهَمًا فَقِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرِى ذَلِكَ كَائِنًا يَّا اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ اِيُ وَالَّذِي نَفُسُ اَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصُدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ قُلُوبَ اَهُلِ الذِمَّةِ فَيَمُنعُونَ مَا فِي اَيُدِيهِمُ.

ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تمہیں
دیناراور درہم جزیہ کے طور پرادانہیں کیے جائیں گے ان سے دریا فت کیا گیا
اے ابو ہریرہ! آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: اس ذات
کی تم! جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے بیصا دق ومصد وق اللہ اللہ کی بدولت ہے ۔ لوگوں نے دریا فت کیا وہ کس طرح؟ انہوں نے جواب دیا: تم لوگ اللہ اوراس کے رسول اللہ تعالیٰ اہل ذمہ کے دلوں کو تحت کردے گا اور دہ تمہیں ادائیگی روک دیں گے۔
اللہ تعالیٰ اہل ذمہ کے دلوں کو تحت کردے گا اور دہ تمہیں ادائیگی روک دیں گے۔

#### نخريج:

بخارى جلداصفحه563كتاب الجزيه باب اثمه من عاهد ثم غدر حديث نمبر 3180. مسند امام احمد بن حنبل8368.مسند ابو يعلى6631.

#### تشريح:

اس صدیث پاک میں نبی اکرم آلی نے نارشادفر مایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ لوگوں کو جزئے کے درہم ودینا زنہیں ملیں گے اوراس کی وجہ بھی بیان فر مادی کہتم لوگ اللہ تعالی اوراس کے رسول آلیت کے ذیعے کی پرواہ نہیں کروگ تو اللہ عز وجل اہل ذمہ کے دل شخت کردے گا اوروہ ادائیگی روک دیں گے۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چا ہے جو علم صطفی آلیت ہیں ہے جا اعتراض کرتے رہنے ہیں۔ بیارے آ قامالی ہے نے تو ایک ایک بات بوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہے ۔ کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔

#### حديث نمبر 56:

شراب رئيثم اور گانے كوحلال قراردينے والوں كأانجام

حَدَّثِنِي اَبُوْعَامِرٍ اَوْ اَبُوْمَالِكِ الْاَشْعَرِى وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيُّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُو نَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقُوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيُرَ وَالْخَمُرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنُزِلَنَّ اَقُوامٌ اِلَى جَنبِ عَلَمٍ الْحِرَّ وَالْحَمُرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنُزِلَنَّ اَقُوامٌ اللَّى جَنبِ عَلَمٍ الْحِرَ وَالْحَمُ وَالْمَعَاذِفَ وَلَيَنُولَنَّ الْقَوَامٌ اللَّى جَنبِ عَلَمٍ الْحِرَى وَالْحَمُ وَلَيُنولَ لَا عَلَيْهِمُ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَاتِيهِمْ يَعْنِى الْفَقِينَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَاتِيهِمْ يَعْنِى الْفَقِينَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ الْرُحِعُ النِينَا عَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمُسَخُ الْحِرِينَ قِرَدَةً وَ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

#### ترجمه:

حفرت ابوعا مریا حضرت ابو ما لک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں انہوں نے بنی کریم اللہ کو ارشادفر ماتے سنامیری امت میں کچھلوگ آئیں گے جوز ناشراب ریشم اور گانے کو حلال قرار دیں گے بیلوگسی پہاڑ کے پہلومیں پڑا و کریں گے ان کے بان کے پاس کوئی ضرورت مند شخص اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آئے گا تو یہ بیس گے تم واپس چلے جاؤکل آنا تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت انہیں ہلاک کردے گا اور وہ پہاڑان پر گرادے گا اور پھلوگ جو بی جائیں گے ان کو منح کر کے بندراور خنز پر بنادے گا اور وہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه354 كتابُ الْأَشُوِبَةِ باب مَا جَآءَ فِيُمَنُ يَّسُتَحِلُّ ..... حديث نمبر 5590. ابوداود جلد2صفحه204كتابُ اللِبَاسِ باب مَا جَآءَ فِي النَّوَّ حديث نمبر 4040 صحيح ابن حبان 6754.السنن الكبرى للبيهقى5895 المعجم الكبير للطبرانى 3417.

#### تشريح:

اس دور میں کھولوگوں کی سوئی اس بات پر ہی اٹکی ہوئی ہے کہل کی بات نہیں جانتے

النيكن پيارے آقاطي تو قيامت تك كى بلكہ قيامت كے بعد كى باتيں بھى بردى النيكن پيارے آقاطي تو قيامت تك كى بلكہ قيامت كے بعد كى باتيں بھى بردى النفسيل سے بيان فر مارہے ہيں جيسے اس حديث پاک ہيں کچھ لوگوں كے مختصر حالات اس طرح بيان فر مائے۔

کی لوگ زنا ،شراب ،ریشم اور گانے کوحلال قرار دیں گے۔ بیلوگ بہاڑ کے پہلومیں پڑاؤ کریں گے۔ان کے پاس ضرورت مندا نے گا وہ اسے کل آنے کو کہیں گےرات کو اللہ تعالی ان کو ہلاک کردے گا۔اوران پر پہاڑ گرادے گاسب ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ کچھڑ جائیں گے ان کو بندرا ورخزیر بنا دیا جائے گا۔ اوروہ قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

#### حديث نمبر 57:

# جہنمی شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکا لمے کاعلم

عَنُ انَسٍ يَّرُفَعُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِاَهُوَانِ اَهُلِ النَّارِعَذَابًا لَّوُانَّ لَكَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنُتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَالُتُكَ مَا هُوَاهُوَنُ الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنُتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَالُتُكَ مَا هُوَاهُوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلُبِ ادَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَابَيْتَ إِلَّا الشِّرُكَ.

#### ترجمه:

حضرت انس ﷺ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں جہنم میں جس شخص کوسب نے بلکاعذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس ہے فر مائے گا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھا گر تمہیں مل جائے تو کیاتم سب کچھ فدیے کے طور پر دے دو گئے؟ وہ جواب دے گاجی ہاں!

الله تعالی فرمائے گامیں نے تم سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا حالا بکہ تم

بخارى شريف اورعقا كدابلسدت

قاری مربیت اور ما است. آ دم الطَیْنِیلاً کی پیشت میں تنصے بید کہتم کسی کومیر اشریک نہیں تھم را ؤ گے کیکن تم منظم نہیں مانااور شریک تھہرایا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 587 كتابُ احَادِيُثِ الْأَنْبِيَاءِ باب قَوْلِه (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ ...) نمبر 3334 بخارى جلد 2 صفحه 496 كتابُ الرِّقَاقِ باب مَّنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِبَ حديث نمبر 6538. بخارى جلد 2 صفحه 499 كتابُ الرِّقَاقِ باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وِ النَّارِ حديث نمبر 6557. مسلم جلد 2 صفحه 378 كتابُ صِفَةِ الْمُنَافِقِينَ .. باب فِي الْكُفَّارِ نمبر 3783.7084.7085. مسند امام احمد بن حنبل 12334. صحيح ابن حبان 2745. مسند ابو يعلى 4186.

#### تشريح:

اں حدیث پاک میں بیارے آقادی نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جوعذاب سے چھٹکا را پانے کے لیے روئے زمین جتنا مال دے کرا پنے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے روئے زمین جتنا مال دے کرا پنے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگالیکن اللہ تعالی فر مائے گادنیا میں تو تمہیں بہت آسان بات کا حکم دیا گیا تھا تم نے نہیں مانا۔

سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والاسخص:

اسی طرح ایک دوسری طویل حدیث پاک میں قیامت، اہل جہنم کے عذاب، اللہ عزوجل اوراس شخص کے عذاب، اللہ عزوجل اوراس شخص کے مکالے کاذکر تفصیل ہے ہے جوسب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 2صفحه 501 كتابُ الرِّقَاقِ باب الصِّرَاطُ جَسُرُ جَهَنَّمَ حديث نمبر 6571 بخارى جلد 1 صفحه 180 كتابُ صِفَةُ الصَّلُوةِ باب فَضُلِ السُّجُوُ دِحديث نمبر 806. بخارى جلد 2 صفحه 659 كتابُ التَّوْحِيَّدِ باب قَوْلِه (وُجُهٌ يَّوْمَنِذِ نَاضِرَةٌ الْي رَبِّهَانَاطِرَةٌ) نمبر 7437. مسلم جلد 1 صفحه 130 كتابُ الإيْمَانِ باب إِنْبَاتِ رُوْيَةِ الْمُؤْمِنِيُنَ حديث نمبر 451 مسند امام احمد بن حنبل 7914.9046.19213. صحيح ابن حبان 6141. 4642. المستدرك للحاكم 8736. مسند ابو يعلى 1006.6360. المعجم الكبير للطبر انى 2224.2225.2226. مصنف عبدالرزاق 20856 السنن الكبرى للنسائى 11637. السنن الكبرى للبيهقى 2015. 19679. صحيح ابن خزيمه 425.

## ہر چیز بیان فر مادی

عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدُ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيُهَا شَيْئًا اللَّى قِيَامِ السَّاعَةِ الَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَارَى الشَّيْءَ قَدُ نَسِيْتُ فَاعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ اِذَاعَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ.

#### ترجمه:

حضرت حذیفہ دیات کرتے ہیں نبی اکر میں جہاتے ہمیں خطبہ ویاس میں آئے حقابہ کے بیان کر کر دیا تو میں ایس کی تیامت تک آنے والی ہر چیز کا ذکر کر دیا تو جس شخص نے اسے یا در کھا سواس نے یا در کھا جو بھول گیا سو بھول گیا میں بھی کوئی چیز دیکھا ہوں جو چیز میں بھول چکا ہوتا ہوں مجھے یا دا آجاتی ہے جیسے کوئی شخص کسی غیر موجود شخص کو بہجا نتا نہیں ہے اور جب اسے دیکھ لیتا ہے تویاد آجا تا ہے۔

#### تخريج:

ىخارى جلد2صفحه 506 كتابُ الْقَدَرِ باب قَوْلِه (وَ كَانَ آمُرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا) نمبر 6604. مسلم حلد2صفحه 395 كتابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطُ السَّاعَة باب نمبر 1014 نمبر 395،7264 ترمذى جلد2صفحه 489 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ أَصْحَابَةَ بِمَا هُوَ....حديث نعبر 2150.

# حديث نمبر 59:

# اللهاوررسول مع محبت كرتا ہے

عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلا عَلَى عَهُدِ النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبُدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عَلِمُتُ اللهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ.

#### ترجمه:

حضرت زید بن اسلم پیشا ہے والد کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب پیشا کا م یہ بیان قال کرتے ہیں نبی اکر م اللی کے زمانداقد س میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا اسے حمار کہا جا تا تھا وہ نبی کر بم آلیت کو ہندایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے لایا گیا نبی اکر م آلیت کے حکم سے شراب چینے کی وجہ ہے اس کی پٹائی کی گئ تو حاضرین میں ہے ایک نے کہا! اے اللہ اس پرلعنت کر اسے اس جرم میں کئی بار لا یا جا چکا ہے نبی اکر م آلیت نے فر ما یا اس پرلعنت نہ کر میں جانتا ہوں اللہ بی نم یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

#### تخريج:

بُخارى جلد2 صفحه 535 كتابُ الْحُدُودِ باب مَا يُكُرَهُ مِثْلَعُنِ شَارِبِ الْخَمْرِ .....نمبر 6780. شِعِبُ الْإِيْمَان للبيهقى499.المُسنن الكبرى للبيهقى17273.مصنف عبدالرزاق 13552.

#### تشريح:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ایک دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں گئی بار شراب چینے کی سز املنے پر بھی فر مایا کہ اس پرلعنت نہ کر ویداللّٰداوراس کے رسول علی ہے محبت کرتا ہے۔

لیمنی تم اس کے ظاہر کو د مکھ رہے ہو جبکہ میں اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے دل کے رازوں سے بھی واقف ہوں فر مایا اگر چہ بیشراب پی لیتا ہے لیکن خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول آلیائیے کی محبت ہے۔

## حديث نمبر 60:

# صنعا ہے حضر موت تک کوئی ڈرنہیں ہوگا

عَنْ خَبَّابِ بُنِ الْاَرَتِ قَالَ شَكُونَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُتَوسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعُبَةِ قُلْنَا لَهُ آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا آلا تَدُعُو اللهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنُ قَبُلَكُمُ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ اللهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنُ قَبُلَكُمُ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُشَقَّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ فِيهِ فَيُهَوَّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ فَيُشَقَّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمُشَطُ بِامُشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحُمِهِ مِنْ عَظْمٍ اوُ عَصَبٍ عَنْ دِيْنِهِ وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَاذُونَ لَحُمِهِ مِنْ عَظْمٍ اوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَاذُا اللهُ مَو تَى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ وَمَا يَصُدُّ اللهُ اللهُ اللهَ أَوِ الذِّنُبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكُونَ صَنْعَاءَ إلى حَضَرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إلَّا اللهَ آوِ الذِّئُبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلِكَنَّكُمْ تَسْتَعُجِلُونَ .

#### ترجمه:

حضرت خباب بن ارت الله بيان كرتے ہيں ہم نے نبى اكرم الله كى خدمت

میں (مشرکین کی زیادتی کی) شکایت کی آپ آیٹ اس وقت اپنی جا در سے ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آسے ایک کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا آپ آپ آلی ہمارے لیے مدوطلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ آلیا ہے الله تعالیٰ سے ہمارے لیے دعانہیں کریں گے نبی اکرم ایسے نے ارشا دفر مایاتم ہے پہلے زمانے میں کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جا تا تھا اس شخص کواس میں ڈال دیاجا تا تھا پھرآ رہ لا کراس کے سر پرر کھ کراس کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا لیکن بیربات بھی اسے اس کے دین سے دور نہیں کرسکی تھی پھرکسی شخص کے سریر لوہے کی کنگی پھیری جاتی تھی جو گوشت کو ہڑی ہے ( راوی کوشک ہے ) یا پھوں سے الگ کردیتی تھی اور یہ بات بھی اسے دین سے دورنہ کرسکی۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ اس دین کوضر و ململ کرنے گایہاں تک کہ ایک سوار شخص صنعاء سے لے کر حضر موت تک جائے گا اورا سے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا یا اپنی بکریوں کے حوالے سے بھیٹر بے کا خوف ہوگا (لیکن )تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرر ہے ہو۔

#### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 637 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوّة فِي الْإِسْلَام حديث نمبر 3612. بخارى جلد1صفحه 678كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَه باب مَا لَقِى النَّبِيّ وَ اَصْتَحَابُهُ.....حديث نمبر 3852. بخارى جلد2 صفحه 564 كتابُ الْإِكْرَاهِ باب مَنِ اخْتَارَ الْضُّرُبَ وَالْقَتُلُ...... نمبر 6943. مسند امام احمد بن حنبل 21,095. صحيح ابن حبان 6698. السنن الكبرى للنسائى 5893 السنن الكبرى للبيهقى 17498. مسند ابو يعلى 7213. المعجم الكبير للطبرانى 3638. مسند حميدى 157.

### تشريح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ صرف کل بلکہ حضور اکرم نور مجسم اللے کی مقدس نگاہیں دور تک ملاحظہ فر مار ہی ہیں اسی لیے فر مایا تھا کہتم ان حالات کود کیھر ہے ہوا یک ونت آئے گا صنعاء سے حضر موت تک مسافر سفر کرے گا سے اللّہ عزوجل یا اپنی بکر بول کے بارے میں بھیڑ ہے کے سواکسی اور کا کوئی ڈرنہیں ہوگا اس حدیث مبارک سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔

## حديث نمبر 61:

## برے سے براز مانہ آتاجائے گا

عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ اتَيْنَا اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَشَكُونَا اِلَيُهِ مَا نَلُقَىٰ مِنَ النُّبِي فَشَكُونَا اللَّهِ مَا نَلُقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُو افَانَّهُ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذِي بَعُدَهُ شَرِّ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُو افَانَّهُ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

#### ترجمه:

ز بیر بن عدی کی خدمت میں مصرت انس بن ما لک کے خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے ان سے حجاج کی طرف سے ہونے والی زیاد تیوں کی شکایت کی تو انہوں نے ہم نے ان سے حجاج کی طرف سے ہونے والی زیاد تیوں کی شکایت کی تو انہوں نے گا اس کے بعد والا کی تو انہوں نے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ براہوگا یہاں تک کہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ کے بید بات میں نے تمہارے نبی ایسی کی زبانی سنی ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 589كتابُ الْفِتَنِ باب لَا يَأْتِي زَمَانَ إِلَّا الَّذِي بَعُدَهُ شَرِّمِنُهُ حديث نمبر 70,68 مسند امام احمد بن حنبل 12369. صحيح ابن حبان5952. مسند ابو يعلى4037. المعجم الصغير للطبراني 528.

#### نشريح:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ایستے کو قیامت تک ہرز مانے کاعلم

ہےاوران میں ہونے والے واقعات اور ظلم وستم کا بھی علم ہے جبھی فر مایا آنے والا ہرز مانہ پہلے سے براہوگا۔

حديث نمبر 62:

## بارہ امیر قریش سے ہوں گئے

جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَامِيْرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمُ اَسْمَعُهَا فَقَالَ اَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. ترجمه:

حضرت جابر بن سمرہ فضی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم اللے کوارشادفر ماتے سناہے بارہ امیر ہوں گے بھرآ پڑھیے کے ایک بات ارشادفر مائی جو میں نہیں سناہے بارہ امیر ہوں گے بھرآ پڑھیے نے ایک بات ارشادفر مائی جو میں نہیں سن سکا پھرمیر سے والد نے مجھے بتایا آ پڑھیے نے بیفر مایا تھا ان میں ہے ہر ایک قریش سے تعلق رکھتا ہوگا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 2صفحه 619كتابُ الْاحْكَامِ باب الاِسْتِخُلَافِ حديث نمبر 7222.

مسندامام احمد بن حنبل 20868. المعجم الكبير للطبراني1896. المعجم الاوسط للطبراني859.

## حديث نمبر 63:

# آج رات آندهی آئے گی

### تر جُمه:

حضرت ابوحمیدساعدی ﷺ بیان کرتے ہیں۔۔۔جب ہم تبوک آئے تو نبی اکرم میالید علیہ نے ارشا دفر مایا آج رات بڑی شدید آندھی آئے گی کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہو۔جس کے پاس اونٹ ہووہ اونٹ باندھ کرر کھے ہم نے اونٹوں کو باندھ لبارات کوشدید آندهی آئی ایک شخص کھڑا ہواتو آندهی نے اسے اٹھا کر جبل طی پر پھینک دیا۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه283كتابُ الزُّكُوةِ باب خَرْصِ التُّمَرِ حديث نمبر 1481.

مسلم جلد2صفحه 253كتابُ الفَضَائِلِ باب فَي مُعُجَزًا تِ النَّبِيِّ مَلَنِّكُ حديث نمبر 5948.

ابوداود جلد2صفحه86كتابُ الخَوَاجِ باب إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ حديث نمبر3079.

مسند امام احمد بن حنبل 23604. صحيح ابن حبان4503. السنن الكبري للبيهقي7227. صحيح ابن خزيمه2314.مصنف ابن ابي شيبه 1109.

#### تشريح:

حديث نمبر 64:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم نور مجسم اللیکی کا فر مانا کہ آج رات تیز آ ندھی آنے والی ہے علم غیب کی واضح دلیل ہے آپ ایستی نے کھڑا نہ ہونے اور اونٹوں کو باندھنے کا حکم دیا کیونکہ آپ کیا ہے کو معلوم تھا کہ جو کھڑا ہوگا وہ آندھی سے تکلیف اٹھائے گالیکن ایک آ دمی کھڑار ہا آندھی نے اسے اٹھا کر جبل طی پر بھینک دیا

# ایسعدتمهاری عمر قمی هوگی

عَنُ عَامِرِبُنِ سَعُدِعَنُ اَبِيُهِ قَالَ مَرِضُتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ اللَّهَ اَنُ لَا يَرُدُّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا..

ترجمه:

جب كەدوسرے مقام پران الفاظ كااضافە ہے۔ وَيُضَرَّبِكَ الْحَوُونَ. اور دوسرے بہت سے لوگوں كونقصان بھى ہوگا۔

#### تخريج

اں حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ رسول التعلیقی اپنے غلاموں کی زندگی اور موت کاعلم رکھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کریں گے ان سے کن کونفع اور کن کونقصان ہوگا۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں:
اس حدیث میں رسول التعلیقی کا معجز ہ ہے کیونکہ آ ب الفیقی نے فر مایا تھا تمہاری عمر لہی ہوگا ایک قوم کوتم سے نقصان ہوگا کھراہیا ہی ہوا کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران اور عمراق کوفتح کیا مسلمانوں کوان سے کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران اور عمراق کوفتح کیا مسلمانوں کوان سے قوت ،شوکت ، فتح ونصرت اور غنیمت کی دولت حاصل ہوئی اور کفار کے علاقے جھینے گئے ان کے مردغلام اور عور تیں باندیاں بنی اور جنگ میں کفار قل ہوکر جہنم میں بہنچے (شرع سے سلم جد 4 صفحہ 498 ہور)

## حديث نمبر 65:

# تیرابیٹااعلیٰ جنت میں ہے

عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا انسُ بُنُ مَا لِكِ انَّ أُمَّ الرَّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَآءِ وَهِي أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَ كَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ أَصَابَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَ كَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَإِنُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدُتُ مَا اللهُمْ عَرُبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكِ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابُنكِ اعْتَلِيهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابُنكِ

#### ترجمه:

بخارى شريف اورعقا كداباست

حضرت قادہ حضرت انس بن مالک عظیہ سے بیان کرتے ہیں سیدہ ام رہے بنت مراء جو حارثہ بن سراقہ عظیہ کی والدہ تھیں وہ نبی اکرم ایک کے خدمت میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا اے اللہ کے نبی اللہ کے نبی ایک اس اللہ بھے حارثہ کے بارے میں نہیں ہوئے سے انہیں ایک اجنبی تیرا مہیں بنا کیں گے میصا حب غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے انہیں ایک اجنبی تیرا کہیں بنا کھی ہے اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر سے کا م لوں اگر ایسانہیں ہے تو خوب روپیٹ لوں۔ نبی اگر م اللہ نے نفر مایا اے ام حارثہ! جنت کی کئی قسمیں ہیں اور روپیٹ لوں۔ نبی اگر م اللہ نہیں ہیں اور میں اللہ بیا ہے تا الفردوس لیمنی سب سے بلند جنت میں ہے۔

نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 500 كتاب الجهادِ وَالسِّيرِ باب مَنُ آتَاهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَقَتَلَهُ حديث نمبر 2809. بخارى جلد 2 صفحه 41 كتاب المُغَاذِي باب فَصُلٌ مِنُ شَهِدَ بَدُرًا حديث نمبر 3982. بخارى جلد 2 صفحه 498 كتاب الرِّقاقِ باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وُالنَّارِ حديث نمبر 6550. ترمذى جلد 2 صفحه 621 كتاب تَفُسِيرُ الْقُرُ اَن باب مِنُ سُورَة الْمُؤْمِنُونَ حديث نمبر 3140. ترمذى جلد 2 صفحه 621 كتاب تَفُسِيرُ الْقُرُ اَن باب مِنُ سُورَة الْمُؤْمِنُونَ حديث نمبر 3140. مسئد امام احمد بن حنبل 13223. صحيح ابن حبان 958. السنن الكبرى للنسائى 8232. السنن الكبرى للبيهقى 1832. المستدرك للحاكم 3500 مصنف ابن ابى شيبه 19320.

تشريح:

اس سے معلوم ہو کہ آفاعی لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں اس لیے فر مایا تنہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے آپ علی فی نصرف لوگوں کے انجام سے باخبر ہیں بلکہ ان کے دل کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر 28 میں آپ تالی نے برسی بہادری سے لڑنے والے شخص کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے۔

حديث نمبر66:

# عنقريب حكومتي معاملوں ميں ترجيحي سلوك ہوگا

عَنْ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ اَثَرَةٌ وَّ اُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمُ و تَسْالُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمُ .

#### ترجمه:

حضرت ابن مسعود رہے۔ کی اکر میں گئے۔ کا یہ فرمان لکرتے ہیں عنقریب حکومتی معاملوں میں (ترجیحی) سلوک سامنے آئے گا اور ایسے امور ہوں کے جنہیں تم ناپیند کروگے لوگوں نے عرض کی یارسول الله الله الله تو پھر آپ الله جمیں کیا حکم دیتے ہیں نبی اکر م علی نے فرما یا جس حق کی ادائیگی تم پر لازم ہے تم اسے اداکر دینا اور جو تمہاراحق ہے وہ تم اللہ عزوجل سے مانگنا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 636 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلا مَاتِ النَّبُوَّةِ فِى الْاسُلام حديث نمبر 3603. بخارى جلد 2 صفحه 587 كتابُ الْفِتَنِ باب قَوُلِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللهُ اللهُ مَارَةِ باب وَجُو بِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ ..... حديث نمبر 4775. مسلم جلد 2 صفحه 1344 كتاب الْإمَارَةِ باب وُجُو بِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ ..... حديث نمبر 4775. جامع ترمذى جلد 2 صفحه 489 كتاب الْفِتَنِ باب فِي الْآثُرِهِ حديث نمبر 2149. مسندامام احمد بن حنبل 3663 صحيح ابن حبان 4587 السنن الكبرى للبيهقى 16392 مسندابو

مسندامام احمد بن حنبل3663. صحيح ابن حبان 4587 السنن الكبرى للبيههي 10392. مسندابو يعلى5156 مسندابو داو د طيالسي297. المعجم الكبير للطبر اني10073. المعجم الصغير للطبراني985.

### تشريح:

ال حدیث کی شرح میں علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیز کر ہے کہ ایک ایساز مانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کومقدم کیا جائے گا جیسے حضرت حسین بن علی ٔ حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر ٔ حضرت عبداللہ اس مدیث میں نبی ا کرم ایک نے غیب کی خبریں ارشا دفر مائی ہیں۔

حديث نمبر 67:

قریش کا قبیلہ لوگوں کو ہلا کت کا شکار کرے گا

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هَلُو النَّاسَ هَلَا الْحَتَى النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمُ. هَلَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمُ.

نرجمه:

حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم سیالی نے ارشا دفر مایا قریش کا یہ فتبیلہ لوگوں کو ہلا کت کا شکار کردے گالوگوں نے عرض کیا آپ علی ہمیں کیا تھم دیے ہیں نبی اکرم آلی ہمیں کیا تھم دیے ہیں نبی اکرم آلی ہے ارشادفر مایا اگرلوگ ان سے دورر ہیں (تو بہتر ہوگا)

نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 163 كتابُ الْمَنَاقِبِ بابِ عَلا مَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْاسُلام حديث نمبر 3604. مسلم جلد 2 صفحه 401 كتابُ الْفِتَنِ وَ اَشُرَاطُ السَّاعه باب نمبر 1014 نمبر 401 نمبر 7325.7325. مسند امام احمد بن حنبل 7858. صحيح ابن حبان 6712. المستدرك للحاكم 8450 مسند ابو يعلى 6093.

تشريح:

ال حدیث میں نبی اکرم ایک نے اس قبیلے کاذکر کیا جولوگوں کو ہلاکت کا شکار کرئے

گاورلوگوں کو علم دیا کہ تمہاراان سے دورر ہناہی بہتر ہے۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ حديث نمبر 68:

قریش کے پچھنو جوانوں کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوگی حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيِنِي بُنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرُوَانَ وَابِي ُ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَروَانُ غِلْمَةٌ قَالَ اَبُورُ هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ آنُ أُسَمِّيَهُمُ بَنِي فُلانٍ وَّبَنِي فُلانٍ.

عمروبن تحيى بن سعيداموى بيان كرتے ہيں ايك مرتبه ميں مروان اور ابو ہر مرہ ہے، کے ساتھ تھا میں نے حضرت ابو ہر پر معظیہ کو سے بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے صادق ومصدوق اللہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے قریش کے کچھنو جوانوں کے ہاتھوں میری امت ہلاکت کا شکار ہوگی۔ مروان نے دریا فت کیا نو جوانوں کے ہاتھوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا اگرتم جا ہوتو میں تہہیں ان کے نام بتادوں وہ فلاں کی اولا دہوگی وہ فلاں کی اولا دہوگی

بخارى جلد1صفحه 636كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلَا مَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ حَدَيثُ نَمَبِر 3605. بخارى جلد2صفحه 588كتابُ الْفِتَنِ باب قَوُلَ النَّبِي هَلَاكَ أُمِّتِي ..... حديث نمبر 7058. مسند امام احمد بن حنبل7858. صحيح ابن حبان6712 المستدرك للحاكم8450. المعجم الصغير للطبراني551.مسندابوداود طيالسي2505.

جب حضرت ابو ہر روہ ﷺ نے کہا کہ قریش کے پچھانو جوانوں کے ہاتھوں میامت کو ہلاک ہوگی تو مروان نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کیا نو جوان اس امت کو ہلاک کریں گے بیت کر حضرت ابو ہر روہ ﷺ نے کہا اگر تو چا ہتا ہے تو میں ان کے نام بتا وی اور میں کہتا ہوں کہ وہ فلال فلال کے بیٹے ہوں گے۔ ہلاکت سے مراد بیہ کہ بنوامیہ کے نو جوان وہ کا م کرنے لگیں گے جولوگوں کی ہلاکت کے اسباب ہوں گے اوران کے باعث ان میں جنگ وجدال ہوگا اور امت سے مراد اس وقت کے موجودہ لوگ ہیں تیا مت تک اس وقت کے موجودہ لوگ ہیں تیا مت تک ہونے والی ساری امت مراد ہیں ہیں ہے۔

علامہ کرمانی نے ذکر کیا کہ حضرت ابو ہر کر ہونے ان کے نام جانتے تھے (مہیم ابخاری جلد 5 سفر 479)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اگر می الیسے نبیا موں کو ایک ایک چیز تفصیل سے ارشا دفر مادی تھی جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ہے۔ سے ارشا دفر مادی تھی جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ہے۔ نبی اگر می الیسے نے مجھے دوطرح کاعلم عطا فر مایا:

عَن أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ حَفِظُتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائَيْنِ فَامَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَنْتُهُ وَ اَمَّالُا خَرُ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلُعُومُ. ته حمه .

حضرت ابو ہریرہ مظامیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم اللہ سے دوبرتن (دوطرح کاعلم حاصل کر کے اسے ) یا درکھا تھا ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور اگر میں دوسرے کو پھیلا نے کی کوشش کروں تو میری شدرگ کا ث دی جائے گی۔ تخویج:

بخارى جلد1صفحه83 كتابُ الْمِلْمِ باب حِفْظِ الْمِلْمِ حديث نمبر119.

تشريح:

یعنی سنن اورا دکام شرعیہ سے متعلق علم پھیلا دیا اور مستقبل میں ہونے والے فتنوں کی خبروں کے بارے میں جوعلم تھا وہ بیان نہ کیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت تعلق نے ہر ہر چیز کو بیان فر مادیا ہے اب بھی اگر کوئی کے کہ فلاں کاعلم نہیں تھا فلاں کاعلم نہیں تھا تو اس کی اندھی عقل پر ہی افسوس ہے حدیث نمبر 69:

## شرکے بعد بھلائی اور بھلائی کے بعد شر

حَدَّثِنِي اَبُوُادُريُسَ الْخَوُلَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ يَسُالُوُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسُالُهُ عَن الشَّرّ مَخَافَةَ أَنُ يُدُركِنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَّشَرٍّ فَجَانَا اللَّهُ بِهِلْذَا الْخَيْرِ فَهَلُ بَعُدَ هَٰذَا الْخَيْرِ مِنُ شَرِّقَالَ نَعَمُ قُلُتُ فَهَلُ بَعُدَ ذَٰلِكَ الشَّرِّ مِنُ خَيْرِقَالَ نَعَمُ وَفِيْهِ دَخَنّ قُلُتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ بَعُدَ ذَٰلِكَ الشُّرِّ قَالَ نَعَمُ دُعَاةً اللِّي اَبُوَابٍ جَهَنَّمَ مَنُ اَجَابَ هُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيُهَا قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفُهُمُ لَنَا قَالَ ْهُمْ مِّنُ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوُنَ بِٱلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِي إِنْ اَدُرَ كَنِي ذُلِكَ قَالَ تَلُزَمُ جَمَا عَةَ الْمُسلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنَّ لَّمُ يَكُنُ لَّهُمُ جَمَاعَةٌ وَّلا اِمَامٌ قَالَ فَاعُتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوُانُ تَعُضَّ باَصُل شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ.

ابوادریس خولانی حضرت حذیفہ ﷺ کا یہ بیان تقل کرتے ہیں لوگ نبی اکر متالینہ ہے بھلائی کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور میں آپھائی ہے برائی کے بارے میں دریا فت کرتا تھااس اندیشہ سے کہ ہیں مجھے لاحق نہ ہوجائے۔ میں نے عرض یارسول التعلیق ہم زمانہ جاہلیت میں تصاور بہت برے حال میں تھے بھراللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی (اسلام)عطاکی۔کیااس بھلائی کے بعد کوئی برائی ہوگی؟ نبی ا کرم آلی ہے نے فر مایا ہاں میں نے عرض کی کیا اس برائی کے بعد کوئی بھلائی ہوگی؟ نبی اکرم آلی ہے نے فر مایا ہاں تا ہم اس میں پچھ کدورت ہوگی میں نے عرض کی وہ کدورت کیا ہوگی؟ آ ہے تاہے نے فر مایا کچھلوگ ہوں گے جومیری ہدایت کے بچائے دوسری ہدایت حاصل کریں گےان کی کچھ با تنیں تمہیں اچھی لگیں گی اور کچھ با تنیں بُری۔ میں نے عرض کی کیااس بھلائی کے بعد کوئی برائی ہوگی؟ نبی اکر میافی نے نے فر مایا ہاں کچھ دعوت دینے والے ہوں گے جوجہنم کی طرف بلائیں گے جوان کی دعوت قبول کرے گااس کوجہنم میں پھینک دیں گے میں نے عرض کیایارسول التولیسیة ان کی صفات ہمارے سامنے بیان فر مادیں آپ علیہ نے فر مایا وہ ہم جیسے لوگ ہوں گے ہاری زبان بولیں گے میں نے عرض کیا آ ہے ایک مجھے کیا تھم دیتے ہیں اگر مجھے ان کا ز مان مل گیا آپ تلیک نے فر مایاتم مسلمانوں کی جماعت اوران کے امام کے ساتھ رہنا میں نے عرض کیااس وفت اگرمسلمانوں کی جماعت یاا مام نہ ہو۔ آپ علی نے فرمایاتم تمام فرقول سے الگ رہنا خواہمہیں درخت کی جڑمیں پناہ لینی

پڑے۔ جب حمہیں موت آئے تو تم اسی حالت میں رہو۔

#### تخريج

بخارى جلد 1 صفحه 636 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلا مَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْاسْلام حديث نمبر 3606. بخارى جلد 2 صفحه 592 كتابُ الْفِتَنِ باب كَيْفَ الْامُرُ إِذَا لَّمُ تَكُنِّ جَمَاعَةٌ حديث نمبر 7084. مسلم جلد 2 صفحه 135 كتابُ الْإِمَارَةِ باب وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسُلِمِينَ... نمبر 4784. ابن ماجه صفحه 423 كتابُ الْفِتَنِ باب الْعُزُلَةِ حديث نمبر 3979.

... مسندامام احمد بن حنبل23438. صحيح ابن حبان117. المستدرك للحاكم 386. السنن الكبراى للنسائي8032. السنن الكبراى للبيهقى16387. مسند ابو داو د طيالسي442.

#### تشريح:

ال حدیث پاک میں حضورا کر مطابقہ نے آنے والے وقت میں بھلائی اور برائی کاذکر فر مایا ہے۔فر مایا اسلام کی اس بھلائی کے بعد برائی ہوگی۔اس برائی کے بعد پھر کدورت کے ساتھ بھلائی ہوگی۔

کدورت کی وضاحت بھی فر مائی کہلوگ میری ہدایت کےعلاوہ کوئی دوسری ہدایت حاصل کریں گے۔ اس بھلائی حاصل کریں گے۔ اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گی بچھ لوگ جہنم کی دعوت دیں گے جوان کی دعوت کوقبول کرنے ہوئے کرئے گااس کوجہنم میں بچینک دیں گے بھران کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایاوہ لوگ ہم جیسے ہوں گئے اور ہماری ہی زبان بولیس گے۔

#### حديث نمبر 70:

احد پہاڑہم سے محبت کرتا ہے عَنُ قَتَادَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاذَا جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُجِبُّهُ. ترجمه: حضرت انس الله بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے ہم سے فر مایا بیا ُون مہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

تخريج:

بخارى جلد 2 صفحه 60 كتابُ الْمُغَازِى باب أُحُد يُّحُبُنَا قَالَةً .... حديث نمبر 4083.4084. المُخارِى جلد 1 صفحه 596 كتابُ اَحَادِيُثِ الانْبِيَآءِ باب يَزِقُونَ النَسُلانَ فِي الْمَشِي نمبر 3367. بخارى جلد 1 صفحه 512 كتابُ الْجِهَادِ وَالسَّير بالفَضُلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزُو حديث نمبر 2889. بخارى جلد 2 صفحه 328 كتابُ الاَمُعِمَةِ باب الْحَيْس حديث نمبر 5425.

بخارى جلد2صفحه 468 كتابُ الدَّعَوَاتِ باب التَّعُوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ حديث نمبر 6363. بخارى جلد2صفحه 639 كتابُ الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ باب مَا ذَكَرَ النَّبِيِّ حديث نمبر 7333. مسلم جلد1صفحه 508 كتابُ الحجّ باب فَصُلِ الْمَدِينَةِ وَدَعَاءَ النَّبِيِّ .... نمبر 5083. 3321.3322. مسلم جلد1 صفحه 514 كتابُ الحج باب فضل احد حديث نمبر 5123،3372.3373. السنن الكبرى للنسائي 5503. مسند امام احمد بن حنبل 1237. صحيح ابن حبان 4725. السنن الكبرى للبيهقي 12535. مسند امام احمد بن عنبل 3703.

تشريح:

 ے دلوں کے راز ول سے واقف ہیں بلکہ ریمی جانتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم ہے محیت کرتا ہے۔

اور فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں آج کے دور میں علم مصطفے پراعتراض کرنے والے بدبختوں سے تواحد پہاڑ ہی اچھا ہے جومیرے کریم آ قاعلیہ سے محبت كرتااوراً فليسلخ اس محبت فرماتے ہیں۔

#### حديث نمبر 71:

# لوگ گمراہوں کو پیشوا بنالیں گے

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَمُرِوبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ ْسَعُمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَّنْتَزَعُهُ مِنَ الْعِبَادِوَلَكِنَّ يَقُبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِالْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يُبْقِ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُءُ وُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُو ﴿ فَالْفَوْ الْمِغْيُرِعِلْمِ فَضَلُّوا وَأَصَلُوا.

#### ترجمه:

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں میں نے الله کے رسول علیہ کو بیار شادفر ماتے سناہے: اللہ تعالیٰ علم کو بیوں نہیں اٹھائے گا کہ لوگ اس ہے بہرہ ہوجائیں بلکہاللہ تعالیٰ علماءکواٹھا کرعلم کواٹھالے گایہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہلاء کواپنا پیشوابنالیں گے جن سے مسائل در یافت کیے جا ئیں گےاور وہ علم نہ ہونے کے باوجود فتوٰ ی دیں گے وہ خود بھی کمراہ ہوں گےاور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 79 كتاب العلم باب كيف يقبض العلم وكتب حديث نمبر 99.

بخارى جلد2صفحه635كتاب الاعتصام بالكتاب....باب مايلكر من ذم الراي....نمبر7307. مسلم جلد2صفحه344كتاب العلم باب رفع العلم و قبضه....نمبر 344.6797.6798.6799.

جامع ترمذي جلد2صفحه 550 كتاب العلم باب ما جاء في ذهاب العلم حديث نمبر 2606.

ابن ماجه صفحه 101 كتاب السنه باب اجتناب الراي والقياس حديث نمبر 52.

سنن دارمي239. مسند امام احمد بن حنبل 651. صحيح ابن حبان 4571. السنن الكبرى للنسائي 5907. المسنن الكبرى للنسائي 5907. المعجم الأوسط للطبراني 55. مسند الكبرللطبراني 4572. مسند حميدى 581 السنن الكبرى للبيهقي 2013. مصنف عبدالرازق 20481. مصنف ابن ابي شيبه 2019.

#### نشريح:

اس حدیث میں پیارے آفاقلی نے غیب کی درج ذیل خبریں ارشادفر مائیں: علماءکواٹھالیا جائے گا جس کی وجہ سے علم بھی اٹھ جائے گا۔ جب کوئی عالم ہا قی نہیں رہے گالوگ جہلاء کو پیشواء بنالیس گے۔جوغلط مسائل نتا ئیس گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

#### حديث نمبر 72:

# فتنے نازل ہوئے/خزانے کھول دیئے گے

عَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتِ اسْتَيُقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها قَالَتِ اسْتَيُقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا اُنُولَ اللَّيُلَةَ مِنَ الْغَرَائِنِ اَيُقِظُواصَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَوُ بَّ كَاسِيَةٍ الْفَتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ اَيُقِظُواصَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَوُ بَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّذِينَا عَارِيَةً فِي الْاَحْرَةِ.

#### ترجمه:

سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنهار وايت كرتيس بيل ايك رات نبى اكرم الله بيدار

ہوئے توارشادفر مایا سبحان اللہ! آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں اور کتنے ، ہی خزانے کھول دیئے گئے ہیں گھروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو جگاؤ کیونکہ ممکن ہے کہ دنیا میں لباس ہو۔ ہے کہ دنیا میں لباس ہننے والی کوئی عورت آخرت میں بے لباس ہو۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 82 كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل حديث نمبر 114.

بخارى جلد 1صفحه 227 كتاب ابواب التهجدباب تحريض النبي على صلوة الليل نمبر 1126. بخارى جلد 1صفحه 636 كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3599.

بخارى جلد2صفحه392كتاب اللباس باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط نمبر 5844.

بخارى جلد2صفحه 445كتاب الادب باب التكبير والتبيح عند التعجب حديث نمبر 6218.

بخارى جلد2صفحه 589كتاب الفتن باب لايأتي زمان الذي ..... حديث نمبر 7069.

جامع ترمذى جلد2صفحه 490 كتاب الفتن باب ماجاء ستكون فتن..... حديث نمبر 2156. مسند امام احمد بن حنبل 2587. صحيح ابن حبان 691. المستدرك للحاكم 8552. مسند

ابريعلى 6988. المعجم الأوسط للطبراني1962. المعجم الكبير للطبراني835. مصنف في المائة 20748. مستدح مبلي، 459.

عبدالرازق20748.مسندحميدي 59.

### تشريح:

ال حدیث پاک میں نبی رحمت اللہ نے نفتوں کے نزول خزانے کے کھو لئے اور آخرت میں کچھ خواتین کے بے لباس ہونے کی خبر ارشاد فر مائی ہے۔

### حديث نمبر73:

اُمت مصطفَّ كو قبامت كروز كن نام سے بكارا جائكا عَنُ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مَعَ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اُمَّتِي يُدْعَوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يُطِيُّلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعُلُ.

اترجمه:

نعیم مجر بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابو ہر ریوں کے ہمراہ مسجد کی حصت پر چڑھا آپ نے وہاں وضوکیا اور فرمایا: میں نے اللہ عز وجل کے رسول ملی ہے کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سناہے میری امت کو قیامت کے دن وضو کے اثر ات کی بدولت چىكدار بېيثانيوں دالے كہه كربلايا جائے گااس ليےتم ميں جوبھى اپنى چىك ميں اضافہ کرسکتاہے وہ ایسا کرئے۔

بخاري جلد1صفحه86كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر..... حديث نمبر135. مسلم جلد1صفحه159كتاب الطهارت باب استحباب اطالة الغرة..... حديث نمبر580. ابن ماجه صفحه 453 كتاب الزهد باب صفة امة محمد ملك حديث نعبر 4282. مسندامام احمد بن حنبل 9184. السنن الكبراي للبيهقي 262. صحيح ابن خزيمه 106.

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ نبی ا کرم ایستے کونہ صرف قیامت کاعلم ہے بلکہ آ پیالیت بنجی جانتے ہیں قیامت کے روز آ پیالیت کی امت کوس نام سے پکارا جائے گا۔اس لیے فر مایا کہ اس چیک میں اضافہ کرو۔

#### حديث نمبر 74:

مساجد کی آ رائش وزیبائش کرو گے قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا لَتُزَخُو فُنَّهَا كَمَا زَخُرَ فَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي.

#### ترجمه:

ر . حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں تم لوگ بھی (مساجد) کی اسی طرح آرائش دزیبائش کرد گے جیسے یہود ونصالہ کی (اپنی عبادت گاہوں کی آ رائش) کرتے تھے

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه130 كتاب ابواب المساجد باب بنيان المساجد بطور تعليق. ابوداو دجلد1صفحه76 كتاب الصلوة باب في بناء المسجدحديث نمبر 448.

#### تشريح:

امام بخاری اس حدیث کوتعلیق کے طور پرلائے ہیں اور ابوداو دمیں سند کے ساتھ موجود ہے اس حدیث پاک میں فر مایا یہود ونصال ی کی طرح مسلمان بھی اپنی مساجد میں آ رائش زیبائش کریں گے۔

### حديث نمبر 75:

ثم بركوكول كدرميان رموك في مم بركوكول كدرميان رموك في فالله في الله عَبُدُ الله مِن عَمْرٍ و قَالَ رَسُولُ الله صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ مَلْى الله عَبُدُ اللهِ مُن عَمْرٍ و كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهِلَاً اللهِ مِنْ النَّاسِ بِهِلَاً اللهِ عَمْرٍ و كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهِلَاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### ترجمه:

حضرت عبداللہ بن عمر و ﷺ فرماتے ہیں حضور نبی کریم میں نے مجھے سے ارشاد فرمایا: اے عبداللہ بن عمر و ﷺ! اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم برے لوگول کے درمیان رہوگے۔

#### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 135 كتاب ابواب المساجدياب تشبيك الاصابع في المسجد نمبر 478.

مسند حميدي.772 مصنف عبدالرزاق 20741 مسند ابو يعلى 5593 صحيح ابن حبان 5950 مسند حميدي 5593. صحيح ابن حبان 5950

#### تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر میافیہ حضرت عبد اللہ بن عمر و رہے۔ کی زندگی اور موت سے واقف ہیں۔ اور نہ صرف آپ ایسی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رہے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رہے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رہے ہیں اور کی میں رہ جائیں گے بلکہ ان لوگوں کے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ ہیں لیمن نبی اکر میافیہ لوگوں کے طاہر و باطن اور زندگی وموت سے واقف ہیں۔ حدیث نمبر 76:

## اینے پروردگار کا دیدار کرو گے

عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ قَالَ كُنَّا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللّ الْقَمَرِ لَيُلَةً يَعْنِى الْبَدُرَ فَقَالَ اِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَٰذَا الْقُمْرَ الاتَضَآمُّونَ فِي رُوْيَتِهِ

#### ترجمه:

#### نخريج:

بخارى جلد1صفحه145كتاب مواقيت الصلوة باب فضل صلوة العصر حديث نمبر 554. بخارى جلد1صفحه148كتاب مواقيت الصلوة باب فضل صلوة الفجر حديث نمبر 573. بخارى جلد2صفحه219كتاب التفسير باب قوله (وسبح بحمد ربك......) نمبر 4851.

بعارى جلد2صفحه 659كتاب التوحيد باب قوله (وجوه يومندراضرة.......) معبر 7434 بحاري على المسلم جلد2صفحه 415 كتاب الزهد و الرقائق باب نمبر 1022 حديث نمبر 7438. مسلم . بوداود جلد2صفحه306كتاب السنه باب في الروية حديث نمبر4728. الكبرى للبيهقي2015. المعجم الكبير للطبراني2224 المستدرك للحاكم8736. مسند حميدي799.

اس حدیث یا ک سے معلوم ہوا کہ بعداز قیامت مونین کواللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عطا کی جائے گی کیسے دیدار ہوگا بیاللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ بہتر جانتے ہیں رسول الٹیوائی نے فرمایا ہماراایمان ہے۔ اس حدیث پاک میں آ ہے ایستی نے غیب کی خبرار شادفر مائی کہ بعداز قیامت مومنین الله عز وجل کا دیدار کریں گے۔

#### حديث نمبر 77:

# قیامت کوتلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا أَنَّ رَجُّلًا وَّ قَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحُنّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغُسِلُوهُ بِمَآءٍ وَّسِدُرٍوَّ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيْبًا وَّلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ فَاِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

#### ترجمه:

حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں: ایک شخص اپنے اونٹ سے ﷺ کر گیااور فوت ہوگیا ہم اس وقت نبی اکر میاف کے ہمراہ موجود تھے۔وہ مخص حالت

احرام میں تفا۔ نبی اکرم آلی نے ہمیں ہدایت کی اسے پانی اور بیری کے پتوں کے حسل دواورا سے دو کپڑوں میں کفن دینااورا سے خوشبونہ لگا نااوراس کے سر کونہ ڈھانپیا کیونکہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اس حالت میں زندہ کرے گا کہ بیتلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 247 كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم حديث نمبر 247.1268. بخارى جلد 1 صفحه 247 كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين حديث نمبر 1265. بخارى جلد 1 صفحه 247 كتاب الجنائز باب الحنوط للميت حديث نمبر 1266. بخارى جلد 1 صفحه 338 كتاب الواب الاحصار .... باب المحرم يموت بعرفة .... نمبر 1849.1850. بخارى جلد 1 صفحه 338 كتاب ابواب الاحصار .... باب سنة المحرم اذا مات نمبر 1851. مسلم جلد 1 صفحه 348.449 كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم اذا مات حديث نمبر مسلم جلد 1 صفحه 448.449 كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم اذا مات حديث نمبر 2891.2892.2893.2894.2895.2890.2900.2901

نسائي جلد 1 صفحه 269 كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم اذا مات حديث نمبر 1903. نسائي جلد 2 صفحه 12 كتاب مناسك الحج باب تخمير المحرم ..... نمبر 2712.2713. نسائي جلد 2 صفحه 28 كتاب مناسك الحج باب النهى عن تخمير رأس المحرم .... نمبر 2858. ابن ماجه صفحه 394 كتاب مناسك الحج باب المحرم يموت حديث نمبر 3084.

ترمذى جلد 1 صفحه 313 كتاب الحج باب ما جاء في المحرم يموت في احرام حديث نمبر 918. ابو داو دجلد 2 صفحه 107 كتاب الجنائز باب يف يصنع بالمحرم اذ مات حديث نمبر 3241. سنن دارمي 1852. مسند امام احمد بن حنيل 1850. صحيح ابن حبان 3957. السنن الكبرى للشائي 3693. السنن الكبرى للبيهةي 6429. مسندابو يعلى 2473! المعجم الكبير للطبراني 215. المعجم الكبير للطبراني 466. امسندابو داو دطيالسي 2623. مسند حميدي 466. مصنف ابن ابي شهبه 14429. دارقطني 264.

#### تشريح:

ال حدیث پاک میں آپ اللہ نے اس صحابی کے قیامت کے روز اٹھنے کی حالت بیان فرمائی کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔اس حدیث پاک سے ثابت ہوا

# کہ نبی اکرم ایک کو قیامت کے بعد کا بھی علم ہے۔

حديث نمبر 78:

## لہے ہاتھ والی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ بَعُضَ أَزُوَا جِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ اَطُولَكُنَّ يَدًا فَاخَذُوا قَصَبَةً يَذُرَعُونَهَا فَكَانَتُ سَوُدَةُ اَطُولَهُنَّ يَدًا فَعَلِمُنَا اَطُولَكُنَّ يَدًا فَاخَوْقًا بِهِ وَكَانَتُ اَسُرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتُ اَسُرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَّهُ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَيْ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا الصَّلَاقَةُ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَّهُ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَيْ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَيْ وَكَانَتُ الْمُعَالَقَةُ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَيْ مَا الصَّلَاقِةُ وَكَانَتُ السَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُةُ وَكَانَتُ السَّرَعَنَا لُحُولًا إِلَا السَّلَاقَةُ وَكَانَتُ السَّالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُ لَعُلِيْكُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُةُ وَكَانِتُ الْعَلَاقُةُ وَلَالَاقُولُ الْحَلَاقُةُ وَكَانَتُ الْعَلَاقُةُ وَلَاقُا اللَّهُ الْعَلَاقُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُةُ وَلَاسَالَاقُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں بعض از داج نے نبی اکر میں ہے کی خدمت میں عرض کیا: ہم میں ہے کون سب سے پہلے آپ بلیستی ہے آکر ملے گی نبی اکر میں ہے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ طویل ہے۔

گی نبی اکر میں ہے جھڑی کے ذریعے ہاتھ نا پنا شروع کیے تو سیدہ سودہ کا ہاتھ سب ان خوا تین نے چھڑی کے ذریعے ہاتھ نا پنا شروع کیے تو سیدہ سودہ کا ہاتھ سب اس بات کا پتا چلا کہ لیے ہاتھ سے مرادزیادہ صدقہ کرنا تھا اور پھروہی زوجہ محتر مدسب سے پہلے آپ تالیت ہے جاملین جوصد قہ کرنا کی اور پھروہی زوجہ محتر مدسب سے پہلے آپ تالیت کے سے جاملین جوصد قہ کرنا کی اور پھروہی نے دوجہ محتر مدسب سے پہلے آپ تالیت کے سے جاملین جوصد قہ کرنا کی ایک تھیں۔

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 273 كتاب الزكوة باب اى صفقة افضل ..... حديث نمبر 1420. مسلم جلد 2 صفحه 296 كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل زينب ام المومنين نمبر 6316. سنن نسائي جلد 1 صفحه 352 كتاب الزكوة باب فضل الصفقة حديث نمبر 2540. مسئد امام احمد بن حنبل 24943. صحيح ابن حيان 3314. المستثرك للحاكم 6776. السنن الكبري للنسائي 2321. المعجم الكبير للطير اني 133. مسند ابو يعلى 7430.

تشريح:

مسلم شریف میں سیدہ زینب کا ذکر ہے۔

اس مدیث پاک سے امہات کاعقیدہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم ایکے بعد کی باتیں اور اور کی زندگی اور موت کے اوقات کوجانتے ہیں۔اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ اور نبی اکرم ایک نے ہیں۔اس کیے انہوں نے سوال کیا۔ اور نبی اکرم ایک نے ہیں کررہی ہو بلکہ ان کے سوال کا جواب دیے کران کے اس عقیدے پرمہر لگا دی کہ آپ ایک کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں اور موت کاعلم عطافر مایا ہے۔

حديث نمبر79:

سب سے بہتر میراز مانہ ہے

قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيُنٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصُحَابِهِ وَسَلَّمَ خَيُرُكُمُ قَرُنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ قَرُنَيْنِ اَوْ ثَلاثَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ قَرُنَيْنِ اَوْ ثَلاثَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصَحَابِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَعُدَكُمُ قَوْمًا يَّخُونُونَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَيَشُهَدُونَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَيَشُهَدُونَ وَلَا يُخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشُهَدُونَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَيَشُهَدُونَ وَيَشُهَدُونَ وَيَطُهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

ترجمه:

حضرت عمران بن حصین ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے ارشادفر مایا :تم میں سے سب سے بہتر میراز مانہ ہے پھراس کے بعد والا زمانہ ہے پھراس کے بعد والا زمانہ ہے۔ پھراس کے بعد والا زمانہ ہے۔ والا ذمانہ ہے۔

حضرت عمران ﷺ بیان کرتے ہیں۔ بچھے یہ معلوم ہیں کہ نی اکرم اللے نے دو زمانوں کے بعد یہ بات بیان فرمائی تھی یا تین زمانوں کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی کے تہمارے بعدا کیا۔ لی تو م آئے گی جو خیانت سے کام لیس کے حالا نکہ انہیں امین نہیں بنایا جائے گا۔ وہ گوائی دیں کے حالا نکہ ان سے گوائی نہیں ماتکی جائے گی وہ نذر مانیں کے کیکن اسے پورانہیں کریں گے۔اوران میں موٹا یا فلا ہر ہوگا

#### تخريج:

بغارى جلد 1 صفحه 464 كتاب الشهادت باب لا يشهد على شهادة .... حديث نمبر 3650. بغارى جلد 1 صفحه 644 كتاب فضائل الصحابه باب فضائل الصحابه النبى حديث نمبر 3650. بغارى جلد 2 صفحه 478 كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا .... حديث نمبر 6428. بغارى جلد 2 صفحه 522 كتاب الايمان والنثور باب الم من لا يعنى بالنفور نمبر 6695. مسلم جلد 2 صفحه 313 كتاب فضائل الصحابه باب فضل الصحابه .... حديث نمبر مسلم جلد 2 صفحه 313 كتاب فضائل الصحابه باب فضل الصحابه .... حديث نمبر 6469.6473.6475.6476.6475.

سنن نسائى جلد2صفحه 146 كتاب الايمان والنفور باب الوقاء بالنفور حديث نمبر 3813. ابوداو د جلد2صفحه 295 كتاب السنه باب فضل اصحاب النبي نائب حديث نمبر 4657. مسند امام احمد بن حبل 19920. صحيح ابن حبان 4328. السنن الكبرى للنسالي 4751. المستدرك للحاكم 4871. السنن الكبرى للبهقى 20174. مسند ابو يعلى 5103. المعجم المستدرك للحاكم 4871. السنن الكبرى للبهقى 20174. مسند ابو يعلى 5103. المعجم المعنير للطبر انى 96. مسند ابو داو دطيالسى 299. مصنف ابن ابى شيبه 32416.

نشريح:

ال حدیث پاک میں نبی اکر میں ہے۔ درج ذیل غیوں سے پردہ اٹھایا ہے:
میں میں نبین زمانے بہتر ہوں گے۔ پھرالی قوم ہوگی جوخیانت کرے
گی۔حالانکہ ان کوامین بھی نہیں بنایا گیا ہوگا۔ گوائی دیں گے۔حالانکہ ان سے
گی۔حالانکہ ان کوامین بھی نہیں بنایا گیا ہوگا۔ گوائی دیں گے۔حالانکہ ان سے
گوائی نہیں مانگی گئی ہوگی۔وہ نذر مانیس گے۔لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان
میں موٹایا ظاہر ہوجائے گا۔

#### حديث نمبر 80:

# سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں

عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُم ثُمَّ يَجِىءُ اَقُوامٌ تَسُبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمُ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنَهُ شَهَادَتَهُ.

#### ترجمه:

حضرت عبداللہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکر میں ہے۔ ارشادفر مایا: سب سے بہتر لوگ میر سے ذمانے کے ہیں پھراس کے بعد والے زمانے کے ہیں پھراس کے بعد والے زمانے کے ہیں اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جس میں آ دمی کی گواہی قتم سے پہلے ہوگی اور قتم گواہی ہے پہلے ہوگی۔

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 464 كتاب الشهادت باب لا يشهد على شهادة... حديث نمبر 2652. بخارى جلد 1 صفحه 444 كتاب فضائل الصحابه باب فضائل الصحابه النبى حديث نمبر 6429. بخارى جلد 2 صفحه 478 كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا.... حديث نمبر 6685. بخارى جلد 2 صفحه 516 كتاب الايمان والنلور باب اذا قال اشهد بالله .... حديث نمبر 6685. مسلم جلد 2 صفحه 313 كتاب فضائل الصحابه باب فضل الصحابه .... نمبر 312 347 ... 2261. ترمذى جلد 2 صفحه 504 كتاب الشهادت باب ماجاء في شهادة الزور حديث نمبر 261.2262 أبن ماجه صفحه 290 كتاب ابواب الشهادت باب كراية الشهادت .... حديث نمبر 2362. المستدرك للحاكم 390 دالسنن الكبرى للبهة ع 300 دالمعجم الكبير للطبر انى 6729. المستدرك للحاكم 390 دالسنن الكبرى للبهة ع 2038 دالمعجم الكبير للطبر انى 527.

#### تشريح:

اوپروالی صدیث پاک میں زمانے کا ذکر ہے جب کہ اس صدیث پاک میں لوگوں

بخارى شريف اورعقا كدالكسدم ہاری ٹریف اور ہے۔ کاذکر ہے۔اور فر مایا بھروہ لوگ آئیں گے جن کی گواہی سے پہلے تم ہوگی اور قسم ہے سلے گواہی ہوگی۔ حديث نمبر 81: جب اونٹنیاں راتوں رات بھگا کرنے جائیں گی ایک دفعہ جب حضرت ابن عمر کے ہاتھ اور پاؤں خیبر کے یہودیوں نے مروڑے تو فاروق اعظم ﷺ نے ان کوخیبر ہے نکا لنے کا پختدارادہ کرلیا تو انہوں نے کہا حضرت ابوالقاسم النسطة نے ہمیں ادھرر ہے کی اجازت دی اور آپ نکال رہے ہیں تو فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا: أَظَنَنُتَ أَيِّي نَسِيتُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ بِكَ إِذَا أَخَرِجُتَ مِنُ خَيْبَرَتَعُلُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعُدَ لَيُلَةٍ فَقَالَ كَانَتُ هَاذِهِ هُزَيْلَةً مِّنُ آبِي الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ فَاجُلاهُمْ عُمَرُ. ترجمه: کیاتم میرگمان رکھتے ہو کہ میں نے رسول التعلیق کے اس فر مان کو بھلا دیا ہے: اس وتت تمهارا کیامعاملہ ہوگا؟ جب متہبیں خیبرے نکال دیاجائے گااورتمہاری اونٹنیاں راتوں رات تہمیں بھگا کرلے جائیں گی وہ مخص بولا! (حضرت) ابوالقاسم (علیہ) نے مذاق کے طور پرایبا کہا تھا۔حضرت عمر ﷺ نے فر مایا: اے اللہ کے وحمٰ ت جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضرت عمر عظیمہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔

تبخويج: بنغارى جلد1صفحه 481 كتاب الشروط باب اذا اشترط في المزاوعة..... حديث نعبر 2730.

#### حديث نمبر 82:

میرے بعد خلفاءاور بہت سے دعویدار ہول کے

عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَازِمِ قَالَ قَاعَدُتُ آبَا هُرَيُرَةَ خَمُسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو اِسُرَآنِيُلَ تَسُوسُهُمُ الْانبِيّآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي وَّانَّهُ لَا نَبِيً إِسُرَآنِيُلَ تَسُوسُهُمُ الْانبِيّآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي وَانَّهُ لَا نَبِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُنُونَ قَالُوافَمَا تَامُرُنَا قَالَ فُو ابِبَيْعَةِ الْاوَّلِ فَالْاوَّلُ اعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرُعَاهُمْ.

#### ترجمه:

ابوحازم بیان کرتے ہیں میں پانچ برس حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ کے ساتھ رہا میں نے انہیں نبی اکرم اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے ساہے بنی اسرائیل پرانبیاء حکمرانی کیا کرتے تھے جب ایک نبی کا دصال ہوجا تا تو اس کے بعد دوسرا نبی آجا تا اور میر ہے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا میر ہے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت سے دعویدار ہوں گے ۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ اللہ تعد خلفاء ہوں گے اور بہت سے مطابقہ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی اکرم علیا تھے نے ارشاد فرمایا۔ جس کی سب سے پہلے بیعت ہواس کی بیروی کرواوران خلفاء کوان کاحق دو کیونکہ اللہ تعالی ان کی رعایا کے بارے میں ان سے باز پرس کر ہے گا

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 614 كتاب احاديث الانبياء باب ماذكر عن بني اسولهل حديث نمبر 3455. مسلم جلد 2 صفحه 134 كتاب الامارة باب وجوب الوفاء ببعة.... نمبر 34773.4774.4775. ابن ماجه صفحه 333 كتاب الجهاد باب الوفاء بالبيعة حديث نمبر 2871.

مسند امام احمد بن حنيل7974. صحيح ابن حيان4555. السنن الكيرى للبيهقى16325. مسند ابو يعلى 6211.

تشريح:

اس مدیث پاک میں نبی اکر میالیہ نے اپنے بعد ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے۔ ہے کہ میرے بعد طلقاء ہوں گے اور بہت سارے دعوبدار ہوں گے۔ اور بہت سارے دعوبدار ہوں گے۔ اور بہت سارے دعوبدار ہوں گے۔ اور بہت ہوکر لینا۔ اس مدیث پاک میں اور بہتی فرمایا کہ جس کی سب سے پہلے بیعت ہوکر لینا۔ اس مدیث پاک میں سیدنا صدیق اکبر مظاہدے خلیفہ اول ہونے کا ثبوت ہے۔

حديث نمبر83:

حکومت قریش کے باس رہے گی

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْإَمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَّا بَقِي مِنْهُمُ اثْنَانِ.

رجمه:

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے ارشا دفر مایا ہے: بیدمعا ملہ (حکومت) قریش میں باقی رہے گا جب تک ان میں سے دوا فرا د بھی باقی رہیں گے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 622 كتاب المناقب باب مناقب قريش حديث نمبر 3502. بخارى جلد 2 صفحه 601 كتاب الاحكام باب الامراء من قريش حديث نمبر 7140. مسلم جلد 2 صفحه 128 كتاب الامارة باب الناس تبع القريش حديث نمبر 4704. مسند امام احمد بن حنبل 4832 صحيح ابن حبان 6266. السنن الكبرى للبيهقى 5079. مسند ابويعلى 5589 مسند ابو داو دطيالسى 1956.

حديث نمبر 84:

## سب سے زیادہ محبوب میری زیارت ہوگی

ایک طویل مدیث ہے جس کا پہلاحصہ باب نمبر 2 مدیث نمبر 6 کے تحت آرہا ہے اور اس مدیث کے آخریس محبوب ایک نے ارشاد فرمایا:

وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْاِسْلَامِ وَلَيَاتِيَنَّ عَلَى اَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَانُ يَرَانِي اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنُ اَنْ يَّكُونَ لَهُ مِثُلُ اَهْلِهِ وَمَالِهِ.

ترجمه:

لوگ کان کی ما نند ہیں زمانہ جاہلیت میں جوبہتر تنھے وہ اسلام میں بھی بہتر شار ہوں گے اور عنقریب تم پروہ زمانہ آئے گا جب کسی شخص کے نز دیک اس کا میری زیارت کرنا اس کے اہل خانہ اور مال سے زیا دہ عزیز ہوگا۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 634 كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الاسلام حديث نمبر 3589. مسلم جلد2 صفحه 270 كتاب الفضائل باب فضل النظر اليه و تمنية حديث نمبر 6129. مسند امام احمد بن حنبل 8126. صحيح ابن حبان 6765. السنن الكبرى للنسائى 327. مسند حميدى 447. المعجم الاوسط للطبر انى 4835.

تشريح:

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ایسٹی جانے ہیں کہ اگر چہمسلمانوں کی حالت پستی کی طرف جانے ہیں کہ اگر چہمسلمان ہوں گے جن کی حالت پستی کی طرف جائے گی لیکن اس وقت بھی ایسے مسلمان ہوں گے جن کو جائے گی لیکن اس وقت بھی ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ ایسٹی کے نورانی چہرے کی زیارت ہوگی۔

حديث نمبر 85:

حضرت ثابت بن قبیں جنتی ہیں

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ فَقَالَ رَجُلَّ يَّا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَآتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَهُ مَاشًا نُكَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ آهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُلُ فَآتَى الرَّجُلُ فَآتَى الرَّجُلُ فَآتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ آهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُلُ فَآتَى الرَّجُلُ فَآتَى الْمَوْقَ اللّهُ وَعُلْمُ مَنُ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِّنُ آهُلِ الْمَوَّةَ الْاحْرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَلَ لَهُ إِنَّكَ لَسُتَ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِّنُ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِّنُ آهُلِ الْجَنَّةَ.

ترجمه:

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 638 كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3613.

بخارى جلد2صفحه 218 كتاب التفسير باب قوله (لا تولعوا اصوات...) حديث نمبر 4846. مسلم جلد1صفحه 101 كتاب الايمان باب مخالفة المومن أن يتجعل عملة نمبر 1013.315.316.317. مسند ابو يعلى 3331. صحيح ابن حبان 7168. السنن الكبراى للنسائي 8227. المستدرك للحاكم 5036. المعجم الكبير للطبراني 1308.

تشريح:

نی اکرم ایسته نے حضرت ثابت بن قیس کے متعلق فر مایا بلکہ وہ اہل جنت سے ہے اور اس بات پر نبی آلیلیہ کے سوا کوئی اور شخص مطلع نہیں ہوسکتا تھا' سو سے ہے اور اس بات پر نبی آلیلیہ کے سوا کوئی اور شخص مطلع نہیں ہوسکتا تھا' سو بی غیب کی خبر ہے اور آپ آلیلیہ کا مجمز ہ ہے (حمۃ الباری ہے ص 660)

حديث نمبر86:

عنقریب تمہارے پاس اونی بچھونے ہوں گے

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ اتَّخَذُتُمُ اَنْمَاطًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّى لَنَا اَنْمَاطً قَالَ إِنَّمَا سَتَكُونُ.

#### ترجمه:

حضرت جابر بن عبدالله ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی نے دریافت کیا 'کیاتم نے قالین لے لیے ہیں میں نے عرض کی ہمارے پاس قالین کہاں سے آسکتے ہیں آپ آلی نے فرمایا عنقریب آ جائیں گے۔

#### تخريج:

بيخارى جلد 1 صفحه 641 كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3631. بخارى جلد 2 صفحه 281 كتاب النكاح باب الانماط و نحوها للنساء حديث نمبر 5161. مسلم جلد 2 صفحه 202 كتاب اللباس والزينه باب جواز اتخاذ الانماط حديث نمبر 5450. سنن نسائي جلد2صفحه93كتاب النكاح باب الانماط حديث نمبر 3386.

ترمذي جلد2صفحه 566 كتاب الادب باب ماجاء في الرخصة في اتخاذ الانماط نمبر 2727. ابوداو دجلد2صفحه 218 كتاب اللباس باب في الفرش حديث نمبر 4145.

مسند امام احمد بن حنيل 14264. صحيح ابن حيان 6683. مسند حميدي 1227. مسند ابو يعالي 1978.

نشريح:

اس حدیث پاک میں نبی پاک السلط نے مستقبل میں ایسی چیز کے ہونے کی خبر دی ہے جس کا بالکل نام ونشان نہیں ہے۔اوراس حدیث میں اس بات کا جواب ہے کہ آپ علیہ (معاذ اللہ) کل کی بات نہیں جانے۔

حديث نمبر 87:

## اميه كوابوجهل فل كروائے گا

خضرت سعد بن معاذر الله كى دوتى اميه بن خلف سے تقى ايك مرتبدوه مكه مكر مه آئے تو ابوجهل نے مخالفت كى اور طواف كرنے سے روكنے كى كوشش كى جب بات بزوجة كى تو اميه ورميان بيس آگيا تو حضرت سعد بن معا ذر الله عند ما يا:

بروجے لكى تو اميه ورميان بيس آگيا تو حضرت سعد بن معا ذر الله عند ما يا:

يَا اُمَيَّةُ فَوَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَاتِلُو كَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا آذِرِي ....

ترجمه:

۔۔۔۔۔۔اے امیداللہ کی تم ایس نے اللہ عزوجل کے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سالہ کی سول اللہ کا کہ میں؟ فرمایا ہوئے سنا یہی لوگ تہ ہیں گروائیں گے۔امید نے دریافت کیا؟ کیا مکہ میں؟ فرمایا ریم منہیں جانتا۔۔۔۔۔۔

( پھرامیہ نے مکہ سے ہاہرنگلنا جھوڑ دیاغز وہ بدر کے روز ابوجہل اس کومجبور کر کے ساتھ لے گیااوروہ وہال مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگیا )

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه37كتاب المغازى باب ذكر النبى المبليم ميني من يقتل ببدر حديث نمبر 3950 بخارى جلد1صفحه 601كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3632. مسند امام احمد بن حنبل 3794. المعجم الكبير للطبراني 5350.

تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر میں گاوگوں کی زندگی اور موت کو جائے ہیں اور بیٹھی جانے ہیں کہ کون کیسے کہاں مرے گا اور اس کی موت کا سبب کیا ہو گا اور کون ہوگا۔ یہاں تک کہ جو کفاران کوئیس مانے وہ لوگ بھی جانے ہیں کہ آپ متالیقہ کو کام غیب ہے اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے پچھلوگ اس قدر با باک ہیں کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے کم کوتو قر آن وحدیث کی روسے ما نیں اور نبی پاک جیس کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے کم کوتو قر آن وحدیث کی روسے ما نیں اور نبی پاک جیس کی ہوئے کی اور یں۔ اس کو اور دیں۔ اس کا دیا ہوئے کی کہ کا ہی جی 51 میں وحدیث سے شرک قر او دیں۔ اس معافی اللہ کی اور این قاطعہ میں 55 میں کرا ہی جی 51 میں وحدیث سے شرک قر اور دیں۔ اس معافی اللہ کی ایک تابی کا دیا ہے۔ اس کا دیں۔ اس معافی کی ایک جو بیندی

کوئی محبوب آلی کی شان بیان کر کے اپنے نصیب جیکاتے ہیں اور کوئی بے غیب محبوب آلی کی شان بیان کر کے اپنے نصیب جیکاتے ہیں اور کوئی بے غیب محبوب آلی کی شان میں نقص تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔

حديث نمبر88:

علم مصطفى كاا تكاركرنے والے كاانجام

عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصُرَ انِيًّا فَاسُلَمَ وَقَرَا الْبَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَعَادَنَصُرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدُرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبُتُ لَهُ وَسَلَّمَ فَعَادَنَصُرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدُرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبُتُ لَهُ

فَامَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدُ لَفَظَتُهُ الْآرُضُ فَقَالُوا هٰذَا فِعُلُ مُحَمَّد وَّاصُحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمُ نَبَشُوا عَنُ صَاحِبِنَا فَالْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَاعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدُ لَفَظَتُهُ الْآرُضُ فَقَالُوا هَلَا فِمُلُ مُحَمَّدٍ وَّاصُحَابِهِ نَبَشُوا عَنُ صَاحِبِنَالَمًا هَرَبَ مِنْهُمُ فَٱلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَاعُمَقُوالَهُ فِي الْآرُضِ مَا اسْتَطَاعُو افَاصَبَحَ وَقَدْ لَفَظَتُهُ الْآرُضُ فَعَلِمُوا اَنَّهُ لَيُسَ مِنَ النَّاسِ فَالُقُوهُ.

#### ترجمة:

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں ایک عیسا کی شخص مسلمان ہوااس نے سورہ بقرہ اورسورہ آلعمران سکھے لی وہ نبی ا کرم اللہ کے لیے تحریر کرتا تھا وہ دوبارہ پھر عیسائی ہوگیااور کہتا تھا۔ (حضرت)محمر (علیہ کے) کوصرف انہیں باتوں کاعلم ہے جومیں نے انہیں لکھ کردی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کیا تو صبح کے وقت زمین اسے باہر پھینک چکی تھی وہ لوگ ہوئے یہ (حضرت) محمد (علیسی ) اوران کے ساتھیوں کا کام ہے کیونکہ پیخص انہیں چھوڑ آیا تھا۔ انہوں نے ہمار ہے ساتھی کی قبر کھود کراسے باہر پھینک دیا ہے۔ان لوگوں نے اس شخص کی دوبارہ قبر کھودی اور گہری کھودی الگلے دن صبح پھرز مین نے اسے باہر کھینک دیا تھا۔ان لوگوں نے یہی کہایہ (حضرت) محمد (علیقہ)اوران کے ساتھیوں کا کام ہے کیونکہ میخص انہیں چھوڑ آیا تھا۔انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کھود کر اسے باہر پھینک دیا ہے۔ان لوگوں نے اس شخص کی دوبارہ قبر کھودی اور گہری کھودی جننی وہ گہری کھود سکتے تھے اگلے دن صبح پھرز مین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ بیسی انسان کا کا منہیں ہے انہوں نے اسے اس

کے حال پر حیصوڑ دیا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 639 كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3617 مسلم جلد 2 صفحه 373 كتاب صفات المنافقين و احكامهم باب نمبر 996 حديث نمبر 7041. مسند امام احمد بن حبل 12236 صحيح ابن حبال 744. مسند ابو يعلى 3919.

تشريح:

(النذ) (ا

﴿ خواب میں آنکھوں کی بصارت ملنے کی بشارت ﴾ عبداللہ بن محد السمسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ سے سنا کہ امام محد بن اساعیل (امام بخاری) کی بجین میں دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئ ان کی والدہ نے خواب میں حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے فرمایا: اے خاتون! تمہارے بہ کثرت مونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے رونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا چکا تھا۔

اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا چکا تھا۔

﴿ تارِيُّ دُمْقَ جِ55 صِ 42 سِيرا علام الديلائج 10 ص 277.278 طبقات الثافعية الكمراي 10 مـ 425.277 طبقات الثافعية الكمراي 10 مـ 425 مصنفه نواب وحيد الزمال و بابي ﴾

باب نمبر2:

# علامات قيامت

ضروری وضاحت:

تیامت اورعلامات قیامت کاعلم بھی ایک شم کاعلم غیب ہی ہے لیکن ہم نے ایک الگ باب بنادیا ہے تا کہان کے اعتراض کا جواب بھی مل جائے جو کہتے ہیں کہ (معاذ الله) آپ علیہ کو قیامت کاعلم ہیں ہے۔

حديث نمبر 1:

# لونڈی اینے آقا کو جنے گی

ال حديث ياك ميں حضرت جبرائيل العَليَيٰ لاانسانی شکل ميں آگراميان ،اسلام ،اور احمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس حدیث کے آخر میں حضرت

جرئيل العَلَيْ إلى بيسوال بهي كرتے ہيں: قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخُبِرُكَ

عَنُ اَشُرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْآمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ فِى الْبُنْيَانِ فِي خُمُسٍ لَّا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ

اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ).

ترجمه:

انہوں نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی نبی اکر میں ہے۔ نے ارشاد فرمایا اس بارے

میں مسئول (جس ہے سوال کیا گیا تینی نبی اکرم ایک کیا کا لیمی حضرت جرائیل ہے زیادہ علم ہیں رکھتا البتہ میں تنہیں اس کی نشانیاں بتادیتا ہوں جب باندی اپنے رب (لیعنی آتا) کوجنم دے گی اور چرواہے بلندو بالاعمار تنیں قائم کرنے لگیں عج (نبی اکرم الکینی نے بھرارشا دفر مایا) یا کے چیزیں ایسی ہیں جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے ياس م يجرآ عِلَيْ في يرآيت تلاوت كى: إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. ترجمه كنزالا بمان: بشك الله ك ياس م قيامت كاعلم (باره نبر 21 سورة لقمان آيت نبر 34)

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 69 كتابُ الايمان باب سُوَّالِ جِبُرِيْلَ النَّبِيَّ عَنِ الايُمِانِ بنخارى جلد2صفحه 201كتابُ التَّفُسِيرُ باب قَوْلِهِ (إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) حديث نمبر 4777. مسلم جلد1صفحه49كتابُ الْآيُمَان حديث نمبر93.94.95. .98.98.99.

ابن ماجه صفحه 102 كتابُ السنه باب في الإيمان حديث نمبر. 63.64.

ابن ماجه صفحه 430كتابُ الْفِتَنِ باب أَشُرَاطُ السَّاعَه حديث نمبر 4044.

ترمذي جلد2صفحه542 كتابُ الايمان باب مّا جَآءَ فِي وَصَّفِ جِبُرِيُلَ لِلنَّبِيِّ....نمبر 2564.

سنن النسائي جلد2صفحه263كتابُ الايمان وَشَرَانَعَه باب نَعْتِ الاِسْلام حديث نمبر5005.

سنن ابو داود جلد2صفحه300.301 كتاب حديث نمبر4695.4697.4696.

مسند امام احمد بن حنبل 9497.صحيح ابن حبان 3351.مسند ابو يعلي257. المعجم الكبير للطبراني 13581.مصنف ابن ابي شيبه 3309.

اس حدیث میں آپ علیہ نے قیامت کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں: لونڈی اپنے آقا کو جنے گی بعنی اولا د مال سے لونڈ یوں جبیبا سلوک کرے گی دوسرے لفظول ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت میں اخلاقی اقد اربالکل پامال ہوجا کیں گی لوگ بلندو بالاعمارتوں پرفخر کریں گے برہنہ پاؤں ، برہنہ جسم والےلوگ لوگوں کے سر دار بن جاتیں گے۔

#### نوك:

یہ خدیث حضرت ابو ہر میرہ ﷺ اور حضرت عمرﷺ سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مروی ہے ہم نے دونوں کی تخ تابح کردی ہے۔

اس حدیث سے بعض لوگ نبی اکرم آنسی کے علم غیب خاص کر قیا مت کے علم اور علوم خمسہ کی نفی کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر حضرت علا مہمولا نا عبد المصطفی اعظمی صاحب کی شان دار تحقیق پیش کرتے ہیں جسے پڑھ کران شاءاللہ حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

قيامت كاعلم:

حضور النه کی کے علم غیب کا انکار کرنے والے اس حدیث سے بڑے طنطنے کے ساتھ دلیل لاتے ہیں کہ دیکے لوحضرت جریل النائیلا نے حضور النه ہیں کہ دیکے لوحضرت جریل النائیلا نے حضور النہ ہیں کا وقت حضور النہ ہیں کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا 'پھر حضور النہ ہیں تا ویا کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا 'پھر حضور النہ ہیں اللہ کے داکوں کا قلم خدا کی ذات کے سواکسی کو بھی نہیں ہے۔
خداگواہ ہے کہ مجھے ان فاضلوں کے اس استدلال کوئن کر انتہائی تعجب ہوتا ہے اللہ اکبر! کتنا بڑاستم ہے کہ جس حدیث سے حضور النہ کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے موتا ہے کہ جس حدیث سے حضور النہ کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے موتا ہے کہ جس حدیث سے حضور النہ کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں۔

سیدھی میں بات ہے کہا گر واقعی حضور والیہ کو یہی بتانا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو اس مفہوم و معنیٰ کوا دا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تضمثًا 'لااعُلَمُهَا' میں اس کوئیں جانتایا کسٹ بِعَالِمِهَا میں اس کا جائے والا نہیں ہوں یا مالئی بِذَالِک مِنْ عِلْمِ جِھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے یالیُسَ عِلْمُهَا عِنْدِی میرے پاس اس کاعلم نہیں ہے یا اس کا ہم معنی دوسراجملہ ارشاد فرماد ہے مگر حضو بھالی نے ان جملوں میں سے یا اس سم کا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ سائل کے جواب میں بیارشاد فرمایا کہ ماالکم سُئول کی عَنْهَا بِاعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے وہ سوال کرنے السَّائِلِ یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے وہ سوال کرنے والے سے ذیادہ نہیں جانتا۔

اس عبارت کا کھلا ہوااور صاف صاف مطلب یہی ہوا کہا ہے جبریل! میں قیا مت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔

عالم تو خیرعالم کسی عربی خوال طالب علم ہے بھی اگرا پاس کا ترجمہ کرائیں گے تو یقیناً وہ بھی بہی ترجمہ کرے گاجو میں نے لکھا ہے۔اب آپ ٹھنڈے دل سے غور سیجیح اورا بیمان سے کہیے کہ حضور ہوئی ہی کا ارشاد میں جبریل سے زیادہ قیامت کونہیں جا نتااس کا کیا مطلب ہوا! یہ مطلب ہوا کہ قیامت کے بارے میں جھے کو اور جبریل دونوں کو علم ہے اور میراعلم اس معاطلے میں جبریل سے زیادہ نہیں یا یہ

مطلب ہوا کہ میں اور جبریل قیامت کے بارے میں کچھ ہیں جانے۔ اب آپ انصاف کیجئے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جبریل حضو تواہیں ہوتا ہے کہ جبریل حضو تواہیں ہوتا ہے کہ حضو تواہیں اور جبریل دونوں کو قیامت کے بارے میں علم ہے یا بی ثابت ہوتا ہے کہ حضو تواہیں اور جبریل دونوں کو قیامت کاعلم نہیں ہے۔

والله!اگرآپ میں ذرہ بھی انصاف کا مادہ ہوگا تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی اس حدیث کامفہوم یہی ہے کہ حضور علیہ اور جبریل دونوں کو قیا مت کاعلم ہے۔ افسوس! ان لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ حضو تالیق کے قول ما المُمَسُنولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ مِن اعْلَمُ اسمِ تفضیل کا صیغہ ہے اور اسمِ تفضیل کی نفی ہے بالکل ہی فعل کی نفی لازم نہیں ہے اگر آ ہے یہ بہیں کہ زید عمر و سے زیادہ حسین نہیں ہے ۔ تو اس سے بید کہ لازم آتا ہے کہ زید میں بالکل ہی مُسن نہیں ہے ظاہر ہے کہ بالکل ہی حسن والا نہ ہونا بیا اور بات ہے اور زیادہ حسن والا نہ ہونا بیا اور بات ہے اور زیادہ حسن والا نہ ہونا بیا اور خیر سے ہے۔ بہر کیف اس حدیث سے ہرگز ہرگز بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضو توالیق کو قیا مت کا بالکل ہی علم نہیں تھا بلکہ حقیقت ہے ہے کہ اس حدیث سے حضو توالیق اور حضر تہر بیل دونوں کے لیے قیا مت کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

چنانچ شخ احمصاوى في سوره احزاب كي آيت يُسْئلُك النَّاسُ عَنِ السَّاعَة ط قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ (إر، 22 مررة الاحزاب: 63)

ترجمہ کنز الا بمان: لوگتم سے قیامت کو بوچھتے ہیں تم فر ماؤاں کاعلم تو صرف اللہ ہی کے یاس ہے' کی تفسیر میں تحریر فر مایا ہے:

فَلَمْ يَخُونُ جُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اطَّلَعَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيْعِ الْمُغِيْبَاتِ وَمِنُ جُمُلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنُ اَمَربِكَتُم ذَٰلِكَ. . . جَمِيْعِ الْمُغِيْبَاتِ وَمِنُ جُمُلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنُ اَمَربِكَتُم ذَٰلِكَ.

( حاشيه الصاوي على تفسير الجلالين سورة الاحز اب تحت الآبية ٦٣ ج ٥٥ ١٦٥٨) ..

لیعنی حضور والیہ و نیا ہے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ نے آپ علی حضور والیہ کہ اللہ نے آپ علی م آپ علی ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ اللہ کو بیتکم دے دیا تھا کہ قیامت کب آئے گی اس علم کوامت ہے جھپا کیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور والیہ نے سورہ لقمان کی آبت تلاوت فرما کر بیفر مادیا کہ ان یا نجوں باتوں کا بجن خدا کے کسی کو کم نہیں اس

کا کیا جواب ہے۔

يا نچ چيزوں کاعلم:

تواس جواب میں ہم یہی عرض کریں گے کہاس سے بھی بیدلازم نہیں آتا کہ حضور ا کرم ایسته کوان پانچوں چیزوں کاعلم نہیں تھا کیونکہ اس آیت کا مطلب تو ہیے كەان يانچوں چيز وں كواللەتغالى ہى جانتا ہے كوئى انسان يا، جن ، يافرشتەاگرايي عقل ونہم ہےان یانج چیزوں کو جاننا جا ہے تو ہرگز ہرگز نہیں جان سکتالیکن اگر خداوندِ عالم کسی کو بتاد ہے تو یقیناً وہ جان لے گا۔اس آیت میں پیکہاں کھاہے کہ خداہی جانتاہے اور خداکسی اور کوان یا نجوں چیزوں کاعلم عطانہیں کرے گا بلکہ اس آیت کے آخر میں إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِیْرٌ (بیشک اللّه جانے والا بتانے والا ہے (بارہ 21 نفسان: 34) کا جملہ توصاف صاف بتار ہاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان یا نیج چیزوں کوجانتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ان یا نج چیزوں کی بھی خبر دے دیتا ہے کیونکہ وہ صرف علیم (علم والا ) ہی نہیں بلکہ خبیر (خبر دینے والا ) بھی ہے۔ بیصرف میری ناقص عقل کا تیر تکہ نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے علم تفسیر وحدیث کے ما ہرین فن کی بھی یہی تحقیق ہے چنانچے حضرت شنخ عبدالحق محدث وہلوی نے ( مشكَّوٰ ة شريف كي شرح اشعة اللمعات ج 1 ص 44 ( اشعة اللمعات كتَّابُ الايمان الفصل الاول ج 1 ص 48 ) میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیتحریر فر مایا ہے کہ مرادیہ ہے کہ ان غیب کی چیز وں کو بغیراللہ کے بتائے ہوئے عقل کے انداز ہے سے کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ جس کواللہ تعالیٰ بذریعہ وحی یا اِلہام بتادے وہ جانتاہے۔ اس طرح حضرت علامه ملاجیون (استاد عالمگیر بادشاه) نے اس آیت کی تفسیر بیس ارشا دفر مایا ہے کہ اگر چہان یانج باتوں کوکوئی نہیں جانتا مگریہ ہوسکتا ہے کہ اللہ

عز وجل این محبوبوں اور ولیوں میں سے جس کو جائے بتادیے کیونکہ لفظ خبیر ، مخبر (خبر دینے والا) کے معنی میں ہے (تغیرات احمد یہورۃ لقمان تخت الآیۃ 34 ص608.609) (منتخب مدیثیں ص69 تا73 مکتۂ المدینہ)

مولا ناغلام رسول سعیدی صاحب علامات قیامت پراحادیث نقل کرنے کے بعد کھتے ہیں :

خاص وقوع قيامت كمتعلق نبي اليسية كعلوم:

حديث نمبر2:

جب امانت ضائع کی جائے گئ

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعَتِ

مان ريب السَّاعَةَ قَالَ كَيُفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ الْإَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيُفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُسُنِدَ الْآمُو اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے ارشا دفر مایا جب امانت كوضائع كياجائة تم قيامت كاانتظار كرو-حضرت ابو ہريره هن أن دريافت كيايارسول الله الله الله يضا كع كيے كى جائے گى؟

آپ ایس نے نے فر مایا جب سسی بھی معاملے کونا اہل کے سپر دکیا جائے تو تم قیامت کا انظار کرو۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 488كتابُ الرِّقَاق باب رَفْعِ الْآمَانَةِ حديث نمبر 6496. بخارى جلد1 صفحه 71كتابُ الْعِلْمِ باب فَضُلِ الْعِلْمِ ..... حديث نمبر59. مسند امام احمد بن حنبل8714. صحيح ابن حبان104. السنن الكبراي20150.

اس حدیث یاک میں آپ آیا ہے۔ نے قیامت کی ایک علامت یہ بیان فر ما کی ہے کہ امانت کوضائع کیا جانے لگے اس کا مطلب بھی ارشا دفر مادیا کہ جب کوئی كام ناابل كوسونيا جائے تو قيامت كا انتظار كرو\_

جیے خلافت ، قضا ، اور افتا ، کے معاملات نا اہل لوگوں کے سپر دکر دیے جا کیس جس طرح شرعی علوم سے نابلدلوگوں کو ہائی کورٹ اور اور سیریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے اور دینی علوم سے بے بہر ہ لوگوں کوصوبائی ، قومی اسمبلی اور سینٹ کارکن بنا دیاجا تاہے اوران کواسلامی ریاست چلانے کا استحقاق دیاجا تاہے جس کی وجہ ے آج سارانظام الث بلیث ہے اور ادارے تباہ ہور ہے ہیں۔ حدیث نمبر 3:

## ز نااورشراب عام ہوگی

عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَا حَدِّثَنَّكُمُ حَدِيُثًا لَا يُحَدِّثُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ اَشُرَاطِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ يَقِلَّ الْعِلُمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَتَكُثُرَ النِّسَآءُ وَيَقِلَّ السَّاعَةِ اَنُ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَتَكُثُرَ النِّسَآءُ وَيَقِلَّ السَّاعَةِ اَنُ يَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَتَكُثُرَ النِّسَآءُ وَيَقِلَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

### ترجمه:

حضرت قنا دہ فاقی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت انس فاقی کہنے لگئے آج تہہیں ہیں ایس حدیث سناوں گا جومیر ہے بعد تہہیں کوئی اور نہیں سنا سکے میں نے اللہ کے رسول علیقی کو بدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ قیامت کی علامات میں بدیات بھی شامل ہے کہ علم کم ہوجائے گا'جہالت بڑھ جائے گی' زناعام ہوجائے گا' عور تیں بکثرت ہوں' اور مرد کم رہ جائیں گئے بہاں تک بچیاس عور توں کا نگران ایک مرد ہوگا۔

## تخريج:

بخارى جلد1صفحه 76 كتابُ الُعِلُمِ باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُوْرِ الْجَهُلِ حديث نمبر 82.81. بخارى جلد2صفحه 295كتابُ النِّكَاحِ باب يَقِلُّ الرِّجَالُ يَكُثُرُ النِّسَآءُ حديث نمبر 5231. بخارى جلد2صفحه 352كتابُ الْاَشُرِبَةِ حديث نمبر 5577.

بخارى جلد2صفحه 539 كتابُ المُحَارِبِينَ مِنُ اَهْلِ الْكُفُرِ وَالرَّذَةِ باب اِثْمِ الزُّنَاةِ نمبر 6808. مسلم جلد2صفحه 343 كتاب الُعِلُمِ باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِه وَظُهُورِ .... نمبر 348.6787. جامع ترمذى جلد2صفحه 491 كتاب الُفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِي اَشْرَاطُ السَّاعَةِ نمبر 2165. ابن ماجه صفحه 430 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِي اَشْرَاطُ السَّاعَةِ حديث نمبر 4045. مسند امام احمد بن حنبل 12549. صحيح ابن حبان 6768. السنن الكبرى للنسائي 5906. مسند ابو يعلى 2892.مسندابوداودطيالسي1984.

تشريح:

اس صدیث میں درج ذیل قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں۔
علم کم ہوجائے گا۔جس کا مطلب ہے کہ علماء اٹھتے چلے جا کیں گے جہلاء پیرو پیشوا
ہوں گے۔جہل کا غلبہ ہوگا۔جس کی وجہ سےلوگ غلط مسئلے بیان کریں گے خود بھی
گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔زنا بکثر ت ہوگا۔عور تیں زیادہ
ہوں گئی اور مرد کم ہوں گے حتیٰ کہ ایک مرد بیجیاس عور توں کا کفیل ہوگا۔

حديث نمبر 4:

فتل اور فتنے عام ہوں گئے

اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشَّحُّ وَيَكُثُرُ الْهَرُ جُ قَالُوا وَمَا الْهَرُ جُ قَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ.

## اترجمه:

حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے۔ ازشادفر مایا ہے زمانہ قریب آجائے گاممل کم ہوجا ئیں گے بخل ڈال دیاجائے گاہر ج زیادہ ہوجائے گالو گوں نے دریافت کیاہرج سے کیامراد ہے؟ آپٹائیسی نے فرمایا قتل قتل ۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 418 كتابُ الْآذُبِ باب حُسُنِ النُّحُلُقِ وَالسَّخَاءِ ..... حديث نمبر 6037. 6037. بخارى جلد2 صفحه 589 كتابُ الْفِتَنِ باب ظُهُوْدٍ الْفِتَنِ حديث نمبر 5892.7063. 7062. 7062. 86. بخارى جلد 1 صفحه 77 كتابُ الْفِلَمِ باب مَنُ اَجَابَ الْفُتَيَا بِإِشَارَةِ اَلْيَدِ وَالرَّاسِ حديث نمبر 86. 6792.6793.6794.6795. مسلم جلد 2 صفحه 344 كتاب الْعِلْمِ باب رَفْعِ الْعِلْمِ ..... نمبر 344.6795.6793.6794.6795.

جامع ترمذى جلد2صفحه 490 كتاب الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِي الْهَرُ جِ وَالْعِبَادَةِ فِبُهِ نمبر 2160. ابن ماجه صفحه 430 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ فِي ذِهَابِ الْقُرُانِ وَالْعِلْمِ حديث نمبر 4047. مسند امام احمد بن حنبل 9523. صحيح ابن حبان 6711. المستدرك للحاكم 8412. مسند ابو يعلى 6323.

## تشريح:

اس حدیث میں درج ذیل علامات قیامت بیان کی گئی ہیں۔ علم اٹھالیا جائے گا۔ جہالت عام ہوگ۔ فتنے عام ہوں گے۔ ہرج لیعنی کی و غارت عام ہوگی۔

## حديث نمبر5:

## زلزلوں کی کثر ت ہوگی

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُثُرَ الزَّلَاذِلُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرُجُ وَهُوَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ حَتَّى يُكْثَرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

## ترجمه:

حضرت ابو ہر میرہ ہے ہیں نبی اکر میں تھے ارشادفر مایا قیامت قائم نہیں ہوگئی یہاں تک کہ مقبض کرلیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی ، ز مانہ سمٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور ہرج کی کثرت ہوگی اس سے مراقش ہے اور تمہارے درمیان مال زیادہ اور عام ہوجائے گا۔

#### تخريج:

رسى بخارى جلد1صفحه214كتابُ أَبُوَابُ الْإِسْتِسُقَاءَ باب مَا قِيْلَ فِي الزَّلَازِلَ وَالْآيَاتِ نمبر1036. بخارى جلد2صفحه589 كتابُ الْفِتَنِ باب ظُهُورِ الْفِتَنِ حديث نمبر 7061. سند امام احمد بن حنبل 7480. صحيح ابن حبان6718. مستدابو يعلى6323.

### تشريح:

اس حدیث میں بیارے آقامہ سے والے مصطفی ایستی نے درج ذیل قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں:

علم قبض ہوجائے گا،زلزلوں کی کثرت ہوگی،ز مانہ سٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، ہرج بعنی تل کی کثرت ہوگی، مال زیادہ اور عام ہوجائے گا۔

## حديث نمبر6:

## قبل قیامت ترکوں ہے جنگ کروگے

قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُو التُّرُكَ صِفَارَ الْاَعْيُنِ حُمُرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْاُنُوفِ كَانَّ وَجُوهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطُرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوُماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

#### ترجمه:

حضرت ابو ہر پرہ ہ ہے۔ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آئی ہے نے ارشاد فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم تر کول کے ساتھ جنگ نہیں کر لیتے جن ک آئکھیں چھوٹی ہوتی ہیں جن کے چہرے خشک ہوتے ہیں ناکیں چپٹی ہوتی ہیں اوران کے چبرے چوڑی ڈھالوں کی مائند ہوتے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم کے ساتھ جنگ نہ کرلوجو بالوں سے بنی جو تیاں پہنتے ہیں۔

### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 518 كتابُ الْجِهَادِ والسِّير باب قِتَالِ التُّرُّ كِ حديث نمبر 2928. بخارى جلد 1 صفحه 518 كتابُ الْجِهَادِ والسِّير باب قِتَالِ الَّذِيْنَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ نمبر 2929. بخارى جلد 1 صفحه 534 كتابُ الْمَنَاقِبُ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةَ فِي الْإِسْلَام حيث نمبر 3587. مسلم جلد 2 صفحه 400 كتابُ الْفِتَنِ ... باب نمبر 1014 نمبر 1014. 7312.7313.7314. مسلم جلد 2 صفحه 492 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَاءَ فِي قِتَالَ التُرُكِ حديث نمبر 2175. الوداو دجلد 2 صفحه 242 كتابُ الْفَرَنِ باب في قِتَالَ التُرْكِ حديث نمبر 4304. ابن ماجه صفحه 438 كتابُ الْفِتَنِ باب التُرُكِ حديث نمبر 7094. 4096. ابن ماجه صفحه 438 كتابُ الْفِتَنِ باب التُرُكِ حديث نمبر 7094. السنن الكبرى للنسائي 4386. السنن الكبرى للنسائي 4386. السنن الكبرى للنسائي 4386. السنن الكبرى للنسائي 1171. المعجم الاوسط للطبراني 45. مسندابو داو دطيالسي 1171. مسند حميدي مسند حميدي 1100.

## تشريح:

اس حدیث پاک میں بیارے آقافی نے وضاحت کے ساتھ غیب کی خبریں ارشا دفر ماتے ہوئے قیامت سے قبل ہونے والی ایک جنگ کا ذکر کیااس قوم کی نشانیاں بیان فر مائیں۔

کتم الی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں سے بنی ہوئی جو تیاں پہنے گی ان کے منہ چوڑی ڈھالوں جسے ہوں گے آئکھیں چھوٹی' چہرے سرخ' ناکیں چیٹی ہوں گی۔

## حديث نمبر7:

قيامت سے پہلے فخطان کا ایک فردلوگول کو اپنی لاٹھی سے منکائے گا عَنُ اَبِی هُرَیُرةَ مَنِ النَّبِیِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَخُرُجَ رَجُلٌ مِّنُ قَحُطَانَ یَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

ترجمه:

ناری تریف اور مقالمہ المعنی داری تریف اور مقالمہ بیان کرتے ہیں نبی اکر میافیاتی نے ارشاد فر مایا قیامت تر حضرت ابوہر مرہ ہ ہوگا جب تک مخطان ہے ایک ایسا فر دہیں نکاے گا جولو گول کوائی تک قائم نہیں ہوگی جب تک مخطان ہے ایک ایسا فر دہیں نکاے گا جولو گول کوائی لاتھی کے ذریعے ہے ہا تک کر لے جائے گا۔

بخارى جلد1صفحه 624 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب ذِكْرِ قَحْطَانِ حديث نمبر 3517. ب درك بخارى جلد2صفحه 597 كتابُ الْفِتَنِ باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدُالْاَ وُلَانُ حديث نمبر 7117. مسلم جلد2صفحه 400 كتابُ الُفِتَنِ باب نمبر حديث نمبر 7310.

ترمذى جلد2صفحه494 كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ إِنَّ الْخُلفَاءَ مِنُ القُرِيْش حديث نمبر 2188. مسند امام احمد بن حنبل 9395. المعجم الكبير للطبر اني13198.

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی ا کرم ایسے ہیں جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کون کون حکومت کرے گا۔ان لوگول کے لیے درس عبرت ہے جوعلم مصطفیعاتیے یراعتراض کرتے ہیں۔

علامه غلام رسول رضوى صاحب لكھتے ہيں:

اس حدیث میں اس شخص کا نام نہیں ہے کیکن قرطبی (اور تر مذی) نے اس کا نام ججاہ ذکر کیا ہے۔مسلم نے کتاب الفتن میں (حضرت) ابو ہر مریہ (رضی الله تعالی عنه) ہےروایت کی ہے کہ زمانہ تم نہ ہو گاحتی کہ ایک شخص دنیا کا مالک ہوگا اس كوجهجاه كهاجائے گاقوله يَسُوُقُ النَّاسُ اس ميں بياشاره ہے كہلوگوں كوسخر كرے گاوران کواپنی رعیت بنائے گاجیے چرواہا پنی بکریوں کو ہانگتا ہے تو ضیح میں ہے كەقحطان كى حديث اس بات پردلالت كرتى ہے كەدەشخص جبرأ خليفه ہوگانعيم بن حماد نے فتن میں ارطاۃ بن منذر سے ذکر کیا کہ فخطانی مہدی علیہ السلام <sup>کے بعد</sup>

ہوگااوران کی سیرت اختیار کرے گااور وہ ملک میں بیس برس رہے گا (عینی ) والله ورسولهاعلم! (تمہیم ابخاری جلد 5 صغه 391)

حديث نمبر8:

دوگروہ جنگ کریں گے/تیس جھوٹے دجال آئیں گے

عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيُمَتَانِ يَكُونُ بَيُنَهُمَا مَقُتَلَةٌ عَظِيُمَةٌ ذَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبٌ مِّنُ ثَلَاثِيُنَ كُلُّهُمْ يَزُعَمُ إَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقُبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكُثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظُهَرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرَ الْهَرُجُ وَهُوَ الْقَتُلُ وَحَتَّى يَكُثُرَ فِيُكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقُبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعُرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعُرضُهُ عَلَيُهِ لَا اَرَبَ لِيُ بِهِ وَ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبُرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيُتَنِيُ مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ أُمَّغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ يَعُنِيُ الْمَنُوُا اَجُمَعُونَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ الْمَنَتُ مِنُ قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا) وَلَتَقُو مَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوُبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلا يَتَبَا يَعَانِهِ وَلا يَطُو يَانِهِ وَلَتَقُو مَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلا يَطُعَمُهُ وَلَتَقُو مِنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوُ طُ حَوُضَهُ فَلا يَسْقِي فِيُهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلا يَطُعَمُهَا.

ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ عظمہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایسے نے ارشادفر مایا قیامت ایر ونت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اوران دونوں کے درمیان زبر دست قتل وغارت ہوگی اوران کی دعوت ایک بوگی (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی )جب تک تمیں جھوٹے د جالوں کنہیں بھیجا جائے گااوران میں ہرایک بیہ کہے گاوہ اللّٰہ کارسول ہے ( اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی )جب تک علم کونبض نہ کرلیا جائے گااورزلز لےزیادہ نہیں آئیں گے اورز مانہ سمٹنبیں جائے گا،اور فتنے ظاہر نہیں ہوں گے،اور ہرج کثرت کے ساتھ نہیں ہوگا (راوی کہتے ہیں)اس ہے مرادل ہے (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی )جب تمہار ہے درمیان مال زیادہ نہیں ہوگاوہ اتنا پھیل جائے گا کہ کوئی ما لک بیآ رز وکرے گا کہ کوئی اس کےصدیتے کو قبول کر لے لیکن وہ جس کے سامنے بھی اسے پیش کرے گاوہ کہے گااہے اس کی کوئی طلب نہیں ہے ( اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی )جب تک لوگ ایک دوسرے کے مقالبے میں بلند نغمیرات نہیں کریں گے( اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی ) جب تک کو ئی شخص کسی دوسرے کی قبر کے باس ہے گز رکر پنہیں کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا (اور قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی )جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نبیں ہوجائے گااورسب لوگ اسے دیکھے لیں گےاورسب لوگ ایمان لے آئیں گے اور بیروہ وفت ہوگا جب کس شخص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دیے گا۔ التُدتَّعَالَى ارشادِفر ما تاج: لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا. (بِاره نبر8 مورة الانعام آيت نبر 158) ترجمه کنزالا یمان:کسی جان کوایمان لا نا کام نیدے گاجو پہلے ایمان نہ لا کی تھی یا

ا ہے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔

اور قیامت ایسے عالم میں قائم ہوگی جب دوآ دمیوں نے اپنے کپڑے کو پھلا یا ہوگا اور اس کا سود ابھی نہیں کرسکیں گے اور وہ اس کو سمیٹ بھی نہیں سکیا ورقیامت ایسے عالم میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنے جانور کا دودھ لے جارہا ہوگا اور اس میں سے چھے پی نہیں سکے گا اور قیامت ایسے عالم میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنا حوض درست کررہا ہوگا اور اس میں سے بچھے پی نہیں سکے گا اور قیامت ایسے عالم میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن اسے کھا نہیں سکے گا۔

## تخريج:

بخارى جلد2صفحه 598كتابُ الْفِتَنِ حديث نمبر 7121.

بخارى جلد2صفحه 562 كتابُ إِسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِيْنَ..... باب قَوْلِ النَّبِي لا تَقُمُ السَّاعَةُ...نمبر 6935. بخارى جلد2صفحه 490 كتابُ الرِّقَاقِ باب قَوْلِ النَّبِي سَيِّتُ بُعِثْ أَنَا ....حديث نمبر 6506. بخارى جلد2صفحه 637 كتابُ المَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةَ فِي الْإِسُلامِ حديث نمبر 3609. بخارى جلد 1 صفحه 637 كتابُ المَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةَ فِي الْإِسُلامِ حديث نمبر 3609.

بىخارى جلد2صفحه156كتابُ التَّفُسِيُرِباب قَوْلِهِ(لَايَنُفَعُ نَفُسُااِيُمَانُهَا) حديث نمبر 4635.4636. بىخارى جلد1صفحه272 كتابُ الزَّكُوةِ باب الصَّدَقَةِ قَبُلُ الرَّدِّحديث نمبر 1412.

بخارى جلد2صف و 597 كتابُ الْفِتَنِ باب لَا تَقُوُمُ السَّاعَةِ ... حديث نمب 7115.

مسند امام احمد بن حنبل 8121. صحيح ابن حبان 6734. السنن الكبراى للبيهقي 16485.

## تشريح:

اس حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ نے درج ذیل غیوب اور قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔

قبل از قیامت دوگروہ جنگ کریں گے، دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی ،اوراس جنگ میں بہت زیادہ قبل وغارت ہوگی۔تمیں جھوٹے دجال آئیں گے ہرایک نبی

ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ملم قبض ہوجائے گا۔ زلز لے بکٹرت ہوں گے۔ زمانہ سمٹ جائے گا۔ فتنے ظاہر ہوں گے۔ ل کثرت سے ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگئ کوئی صدفہ قبول نہیں کرے گا۔لوگ ایک دوسرے کے مقالبے میں بلند عمارتیں بنائیں گے۔کوئی شخص قبر کے پاس ہے گزرے گا توبیخواہش کرے گا کاش اس میں وہ ہوتا۔سورج مغرب ہے نکلے گاسب لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس وفت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت اچا نک آئے گی لوگ اینے اپنے کا موں میں مصروف ہوں گے۔

اس صدیث مبارک میں نبی رحمت علیہ قبل قیامت ہونے والے واقعات بیان

فر مارہے ہیں اب بھی اگر کوئی اعتراض کرئے کہ فلاں چیز فلاں چیز کاعلم نہیں ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے لوگ سورج کوواپس مڑتے ہوئے دیکھ کرا در جاند کو دو ڈکٹر ہے ہوتا ہوا دیکھ کربھی نہیں مانے تھے۔

حديث نمبر9:

## امت مسلمہ کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا

قَالَ قَالَ حَمِيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ سَمِعُتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيُن وَ إِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعُطِيُ وَلَنُ تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى اَمُرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَّنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ اَمُرُ اللَّهِ.

ترجمه:

حضرت حمید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت معاویہ ﷺ کوخطبہ کے دوران

یہ بیان کرتے ہوئے سنا فر مایا میں نے نبی اکر مجانی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہواللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کافہم عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطافر ما تا ہے بیامت ہمیشہ اللہ خوالا کے کہم پرقائم رہے گی اور قیامت تک کسی کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کہ بیت محد :

بخارى جلد1صفحه 74 كتابُ الْعِلْمِ باب مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ... حديث نمبر 72.

بخارى جلد2صفحه 637 كتابُ الإغتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بابِ قَوْلِ النَّبِي لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ...نمبر7312.

بخارى جلد2صفحه666 كتابُ التَّوُحِيُدِ باب قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (إِنَّمَا قَوُلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا..... نمبر 7460. بخارى جلد1صفحه550 كتابُ فَرُضِ النُّحُمُسِ باب قَوْلِهٖ (فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ).....نمبر 3116.

بخارى جلد 1 صفحه 643 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب سُوَّالِ الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُرِيَّهُمُ النَّبِيُّ .... نمبر 3641.

مسند امام احمد بن حنبل10.16956. المعجم الكبير للطبراني755. المعجم الاوسط للطبراني8766.

## تشريح:

ال حديث معلوم ہوا كم

اس امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔اس حق والے گروہ کے مخالف بھی ہوں گے ہے دہ گروہ حق پر قائم ہی بھی ہوں گے ۔وہ گروہ حق پر قائم ہی رہے گا کہ قیامت آ جائے گی۔

حديث نمبر 10:

## قيامت كى چھ علامتيں

قَالَ عَوُّفُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ قَالَ عَوُّكِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوُكٍ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنُ اَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتِي تَبُوُكٍ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنُ اَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتِي تَبُو لَيْكُمُ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقَدِسِ ثُمَّ مَوْتَانِ يَا خُذُ فِيْكُمُ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةً لَمَّ السَّتِفَاضَةُ السَّتِفَاضَةُ السَّتِفَاضَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ السَّيْفَاضَةُ السَّيْفَاضَةُ اللَّهُ اللَّ

الُمَالِ حَتَّى يُعُطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيُنَادٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثَمَّ فِتُنَةٌ لَا يَبُقَى بَيُتُ مِنَ الْعَرَبِ اِلَّا دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ فَيَغُدِرُونَ فَيَاتُونَكُمُ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفًا.

### ترجمه:

حضرت عوف بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نی
کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آ ہے آئیں چڑے کے خیمے میں موجود سے
آپ آئیں نے نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ با تیں ہوں گی انہیں یا در کھنا، میں وصال
کر جاؤں گا پھر بیٹ المقدس فتح ہوگا، پھر دووبا وُں کے نتیج میں عام لوگوں کی
موت ہوگی جیسے بکر یوں کو پبیٹ کی بیاری ہوتی ہے، اس کے بعد مال اتنازیادہ ہو
جائے گا کہ اگر کسی شخص کو سودینار دے دیئے جائیں تو وہ راضی نہیں ہوگا، پھر ایک
ایسا فتند آئے گا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہوجائے گا اس کے بعد ماری کریں گا اور
ایسا فتند آئے گا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہوجائے گا اس کے بعد میں گا اور
ایسا فتند آئے گا جو عربوں کے در میان ہوگی پھروہ تہا رے ساتھ غداری کریں گا اور
ایس ایس فی بھروہ تہا دے اور جو نیے بارہ ہزارا فراد ہوں گے۔
ایس جرجھنڈے کے لیے آئیں گے اور ان میں

### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 562 كتابُ الْجِزْيَةِ باب مَا يُحُذُرُ مِنَ الْغَدُرِ حديث نمبر 3176. ابن ماجه صفحه 429 كتابُ الْفِتَنِ باب أَشُرَاطُ السَّاعَه حديث نمبر 4042. مسند امام احمد بن حنبل 24017. صحيح ابن حبان 6675. السنن الكبرى للبيهقى 18597. المعجم الكبير للطبر انى 72. المستدرك للحاكم 6342.

## تشريح:

اس حدیث پاک میں حضورانور علیہ نے قیامت کی جیمعلامتیں بیان فر ما نمیں

ہں اور تنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بیان فر مادی یہاں تک کہ جب روی منکمانوں پرجملہ کریں گے توان کے جھنڈوں اور فوجیوں کی تعداد بھی بیان فر مادی ایک مسلمان کے لیے کم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے لیکن نہ ماننے والے پھروں کوکلمہ بڑھتے ہوئے دیکھ کرنہیں مانے تھے۔

حديث نمبر 11:

قیامت اورشہادت کی انگلی کی مثال

حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ سَمُدٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَنْدُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. فَاللهِ اللهُ عَنْدُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

ترجمه:

کیااور فرمایا:میرامعبوث ہونااور قیامت کا آناان دوانگیوں کی طرح قریب ہے

بخارى جلد2صفحه238كتابُ التَّقْسِيُرباب ثَفُسِيُرُسُورَةُ وَالنَّاذِعَاتِ حديث نمبر 4936.

بخارى جلد2صفحه308كتابُ الطَّلَاقِ باب اللِّعَان حديث نعبر 5301. بخارى جلد2صفحه490كتابُ الرِّقَاقِ باب قَوْلِ النَّبِي مُلْكِلَةٍ بُعِثُ إِنَّا ....حديث نمبر 6503.

جلمع تومذي جلد2صفحه492كتابٌ أيُواب الْفِتَنِ باب ما جآء فِي قُوُّلِ النَّبِيِّ .....حليث نمبر 2173. ابن ماجه صفحه 429كتابُ الْفِتَنِ باب اشراط الساعة حديث نمبر 4040.

مئن دارمي2759.مستد امام احمد بن حنيل13343.صحيح ابن حيان 6641.مستد ابو داود طيالسي2089.مسند حميدي925.المعجم النبير للطبراني743.مسند ابر يعلى2925.

تشريح:

230 علامہ عینی فرمائتے ہیں اس حدیث سے قیامت کے جلداؔ نے کی طرف اشارہ ہے (عمۂ القاری جلد 19 سنحہ 398)

## حديث نمبر 12:

## ذ والتخلصه بت كاطواف كياجائے گا

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطَرِبَ اَلَيَاتُ نِسَآءِ دَوُسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسِ الَّتِى يَعُبُدُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ.

## ترجمه:

حضرت ابو ہر ریرہ بھی بیان کرتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب
تک دوس قبیلے کی عورتوں کے سرین ذوالمخلصہ کے گردطواف کرتے ہوئے حرکت
نہیں کریں گے ( راوی کہتے ہیں ) ذوالمخلصہ دوس قبیلے کا بت تھا جس کی زمانہ
جاہلیت میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔

## تخريج:

بخارى جلد2صفحه597كتابُ الْفِتَنِ باب تَغْيَبِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْاَوْثَانُ حديث نمبر7116. مسند امام احمد بن حنبل7663.

## تشريح:

لیعنی دوس قبیلہ کی آمدور فٹ ذی المخلصہ پر ہوگی اور وہ مرتد ہوجا کیں گے قبیلہ دوس کی عور توں کے سرین اس کے اردگر دطواف کرنے کی وجہ سے ہلیں گے یعنی وہ کا فر ہوجا کیں گی اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں گی۔

## حديث نمبر13:

# حجاز کی سرز مین ہے آگ نکلے گی

قَالَ سَعِيدُ بُنُ مُسَيَّبٍ اَخْبَرَ نِي اَبُوهُ مَرِيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُورُ جَ نَارٌ مِّنُ اَرُضِ الْحِجَازِ تُضِىءُ اَعْنَاقَ اللهِ بِمُصُولى.

## اترجمه:

حضرت ابو ہر میرہ دھائے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول التھائے۔ نے ارشاد فر مایا: قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگئی جب تک حجاز کی سرز مین ہے وہ آگ نہیں نکلے گی جو بھرای میں موجودا ونٹوں کی گر دنوں کوروش کردیے گی۔

## تخريج

بخارَى جلد2صفحه 598كتابُ الْفِتَنِ باب خُرُوْجِ النَّارِ حديث نمبر 7118. جامع ترمذى جلد2صفحه 492كتابُ الْفِتَنِ باب مَا جَآءَ تَقُوْمَ السَّاعَه حديث نمبر 2177. صحيح ابن حبان 6839. المعجم الكبير للطبر انى1229. المستدرك للحاكم 8369.

## تشريح:

حديث تمبر 14:

تجاز کی سرز مین سے آگے۔ کا نکانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
علامہ غلام رسول رضوی صاحب لکھتے ہیں:
امام نو وی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا کہ چےسو پنجاہ (650) ہجری میں جو ہمارا
زمانہ ہے مدینہ منورہ کی شرقی جانب حرہ سے عظیم آگ بلند ہوئی تھی جسے تمام لوگوں
نے دیکھا تھا یہ شیخ محقق عبرالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ میں بھی ذکر

## نہ فرات سونے کے بہاڑا گل دے گی

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُوُشِّكُ الْفَرَاتُ أَنْ يَّحْسِرَعَنُ كَنُزِ مِّنُ ذَهَبٍ فَمَنُ حَضَرَهُ فَلا يَاخُذُ مِنْهُ شَيْئًا....

## ترجمه:

مو جست ابوہریرہ معظمی بیان کرتے ہیں نبی اکر میں ایک میں استادفر مایا عنقریب فرات میں سے سونے کا خزانہ نکلے گاجو محص وہاں موجود ہووہ اس میں سے پچھ بھی نہ لے۔

# تخريج:

بخارى جلد2صفحه 598 كتابُ الفِتَنِ باب خُرُو ج النَّادِ حديث نمبر 7119. مسلم جلد2صفحه 395.396 كتابُ باب حديث نمبر 7272.7273.7274.7275.7276. ابو داو دجلد2صفحه 243كتابُ الْفِتَنَ باب حسرات العرات عن كنرٍ حديث نمبر 4313.4314.

صحيح ابن حبان6693.

## تشريح:

علامه غلام رسول رضوی صاحب لکھتے ہیں۔ لعن برین برین فریک

لیعنی در پائے فرات کا پانی خشک ہوجائے گااوراس میں سونا ظاہر ہوگاا سے پکڑنے
کے لیے اس لیے منع فر مایا کہ اس کے پس منظر عظیم مصائب ہیں کیونکہ یہ قیا مت
کی علامات سے ہے چنانچے مسلم شریف میں الی بن کعب (رضی اللہ تعالیٰ عنه)
سے حدیث مروی ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ کے فر مایا عنقریب فرات سے
سونے کا بہاڑ ظاہر ہوگا جب لوگ سنیں گے تواس کی طرف جائیں گے اور وہاں لڑیں
گے حتیٰ کہ سومیں سے ننانو نے تل ہوجائیں گے رحمیم ابناری جلد 10 منے 655 فیصل آباد)

حديث نمبر 15:

# مہلے لوگوں کی بالشت بھر پیروی کریں گے

عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِآخُذِ الْقُرُونِ قَبُلَهَا شِبُرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ حَتَى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِآخُذِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَارِ سَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنُ النَّاسُ إِلَّا أُو لَئِكَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَارِ سَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنُ النَّاسُ إِلَّا أُو لَئِكَ.

## ترجمه:

حضرت ابو ہر ررہ ہوئی ہیاں کرتے ہیں نبی اکرم ایسے نے ارشادفر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کی بالشت کے برابراور گز کے برابر پیروی نہیں کرے گی عرض کی گئی یارسول الٹھائی ہیں اررائی ازر رومی ہیں نبی اکرم ایسے نے فر مایا ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں۔

تخريج:

بخارى جلد2صفحه638 كتابُ الإعْتِصَامِ...باب قَوْلِ النَّبِيّ لَتَتْبَعُنْ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ نمبر7319. مسند امام احمد بن حنبل8414.

## حديث نمبر 16:

قيامت قائم بهيس بوكى يهال تك كه بخر بوليل كَ عَنُ أَبِي هُرُ يُولِيل كَ عَنُ أَبِي هُرُ يُولِيل كَ عَنُ أَبِي هُو دَ حَتَّى يَقُولُ لَ عَنُ أَبِي هُرُ يُرَةً قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا يَهُو دَ حَتَّى يَقُولُ لَ الْحَجَرُ وَرَائِمُ الْيَهُو دِي يَا مُسُلِمُ هَاذَا يَهُو دِي وَرَائِمُ فَاقْتُلُهُ.

#### ترجمه:

حصرت ابو ہر ہر ہ ہ ہے، نبی اکر م ایسے کا پیفر مان نقل کرتے ہیں قیامت اس وقت

تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ بیقر جس کے بیچھے یہودی چھپا ہوا ہووہ یہ نہ کے ا اے مسلمان یہ یہودی میرے بیچھے چھپا ہوا ہے اس کوئل کر دو۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 517 كتابُ الْجِهَادِ وُالسَّيرِ بابِ قِتَالِ الْيَهُوُدِ حديث نمبر 2926. مسلم جلد 2 صفحه 402 كتابُ الْفِتَنِ وَ أَشُرَاطُ السَّاعَة باب نمبر 1014 حديث نمبر 7339. مسندامام احمد بن حنبل 6032. صحيح ابن حبان 6806. السنن الكبرى للبيهقى 18371. مسندابويعلى 5523.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے جامداشیاء بھی گفتگو کریں گی اور پھر بول کر مسلمانوں کو بتائیں گے کہ یہودی میرے بیچھے چھیا ہوا ہے۔ حدیث نصبر 17:

## منج وعمرہ کب تک ہول گے

عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ النُحُدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتَ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَهُدَ خُرُو ج يَا جُوجَ وَعَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتَ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَهُدَ خُرُو ج يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَالْبَيْتُ .

### ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری این نیم اکرم ایسته کاییفر مان نقل کرتے ہیں یا جوج ما جوج کے نکلنے کے بعد بھی بیا جوج ما جوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ ہوتارہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج ہوتارہے گا۔ تخریج:

بخارى جلد1صفحه302كتاب الحج باب قوله (جعل الكبعة البيت.....)حديث نمبر 1593. مسند امام احمد بن حنبل 11233. صحيح ابن حبان 6832. صحيح ابن خزيمه 2507. مسند ابو يعلى1030.

## تشريح:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج کے نکلنے کے بعد بھی ج وعمرہ ہوتا رہے گا۔اور جب تک حج وعمرہ ہوتار ہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی لینی قیامت ہے پہلے حج وعمرہ بند ہوجائے گا۔

## حديث نمبر18:

## میرامنبرمیرے حض پرہوگا

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَهٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِى عَلَى حَوُضِى.

حفرت ابو ہر ررہ ہ میں اکرم آلیہ کا فرمان لکرتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کا باغ ہے اور بیمیرامنبر (قیامت کے روز) میرے حوص ير ہوگا۔

بخارى جلد1صفحه 236كتاب ابواب التطوع باب فضل ما بين القبروالمنبر نمبر 1195.1196. بخارى جلد1صفحه343كتاب فضائل المدينه باب كراهية البي مالية .... حديث نمبر 1888. بخارى جلد2صفحه 504كتاب الرقاق باب في الحوض حديث نمبر 6588. بخاري جلد2صفحه 640كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ماذكر البي..... نمبر 7335.

حديث نمبر 19:

## قيامت ايك شفاف زمين برقائم موگى

سَهُلُ بُنُ سَعُدِرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرُضٍ بَيْضَاءَ عَفُرَاءَ كَقُرُصَةٍ نَقِيٍّ.

ترجمه:

حضرت ہل ہن سعد ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ایستے کوارشادفر ماتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے کا میں ہوئے ساتے کا ہوئے ساتے کا ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن لوگوں کوا یک شفاف سفیدز میں پراکٹھا کیا جائے گا جوصاف ککیے کی طرح ہوگی۔

بخارى جلد2صفحه493كتاب الرقاق باب يقبض الله الارض يوم القيامة....حديث نمبر 6521.

تشريح 18.19:

ان دونو ل احادیث سے معلوم ہوا کہ قیامت ایک شفاف زمین پرقائم ہوگا اور بروز قیامت آپ آلی کا مبروض پر ہوگا۔ قیامت کا علم تو ایک طرف پیارے آقا علی ایک چیز بیان فر مادی ہے۔ علی الله کے الله کے الله کا الله کے ا

## باب نمبر3:

# علامات فتنهطيم

چونکهاس باب میں بھی ایک عظیم فتنہ برپا کرنے والے گروہ کی علامات بیان کی گئی ایک جونکہ اس کے سات بیان کی گئی ای بیں جونکم غیب ہی ہے اس لیے اس باب کو تیسر سے نمبر پردکھا ہے۔ حدیث نصبو 1:

# نجد کے لیے دعانہ فر مائی

عَنِ ابُنِ عُمَرَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَافِيُ شَامِنَاوَيَمَنِنَاقَالَ قَالُوُ اوَفِيُ نَجُدِنَا قَالَ قَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَ يَمَنِنَاقَالَ قَا لُوُ اوَفِيُ نَجُدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ.

#### ترجمه:

حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم آیستے نے وعاکی اے اللہ اہمار ہے شام اور یمن میں برکت دے۔ پچھلوگوں نے عرض کیا ہمار ہے نجد کے لیے بھی دعا سیجیے! نبی اکرم آلیتے نے دعاکی اے اللہ! ہمار ہے شام اور نیمن میں برکت دے۔ لوگوں نے بھرعرض کیا ہمار یے نجد کے لیے بھی دعا سیجے! نبی میں برکت دے۔ لوگوں نے بھرعرض کیا ہمار یے نجد کے لیے بھی دعا سیجے! نبی مار صفالی تعدید کے ارشا دفر مایا و ہاں تو زلز لے اور فتنے ہوں گے و ہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہم گا۔

## تىخويىج:

بلحارى جلد1صفحه215كتابُ أَبُوَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ باب مَا قِيْلَ فِي الزَّلَاذِلَ وَالْاَيَاتَ نمبر1037.

بخارى جلد2صفحه594 كتابُ الْفِتَنِ با ب قَوُلَ النَّبِيّ الفتنةُ مِنْ قِبَلِ اَلْمَسْرِق حديث نمبر 7094. جامع ترمذى جلد2صفحه 713 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب فِي فَضُلِ الْبَمَنِ حديث نمبر 3920. مسند امام احمد بن حنبل 5987. صحيح ابن حبان 7301.

## حديث نمبر2:

## فتنمشرق کی طرف سے آئے گا

عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَاشَارَ نَحُوَ مَسُكَنِ عَآئِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتُنَةُ ثَلاثًا مِّنُ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشّيطَانِ.

#### ترجمه:

حضرت عبداللہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکر میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے انتہ کے جمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا : فتنہ اس طرف سے آئے گایہ بات آپ تابعی ہے نہیں مرتبہ ارشا دفر مائی (پھر فرمایا) یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔

## نخريج:

بخارى جلد1صفحه 547 كتابُ فَرُضِ الْخُمُسِ باب مَا جَآءَ فِي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ....نمبر 3104.

## تشريح2.1:

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس حدیث کی تشریح بروی تفصیل ہے گی ہے ہم اس میں سے چندا قتباس نقل کرتے ہیں۔ ہم اس میں سے چندا قتباس نقل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں نبی اکرم آئی نے اہل نجد کواپنی دعا سے محروم رکھا۔نجد کی جنو بی وادی حنیفہ کے ایک مقام عیبینہ میں مسلیمہ کذاب پیدا ہوا تھا اور اس جگہ محمد بن عبدالوہاب پیدا ہوا' اس کی پھیلائی ہوئی بدعقید گیوں سے مسلمانوں کے عقائد

مين زلزله اورز بردست فتنه بيدا موا\_

حسین احد مدنی ( دیوبندی ) محمر بن عبدالو ہابنجدی کے متعلق لکھتا ہے: صاحبو! محمر بن عبدالو ہاب نجدی ابتدأ تیر ہویں صدی ٔ نجد عرب سے ظاہر ہوا اور جونكه به خيالات باطله اورعقا كدفاسده ركهتا تقااس ليحاس نے اہلسنت والجماعت ہے تی وقبال کیا'ان کو بالجبرا پنے عقائد کی تکلیف دیتار ہا'ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا'ان کے آل کرنے کو باعث تواب اور رحمت شار کرتار ہا۔ ابل حرمين كوخصوصاً اورابل حجاز كوعمومًا تكاليف شاقه يهنجا ئيس \_سلف صالحين اور اتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے بہت ہے لوگوں کو بوجہاس کی تکلیف ِشدیدہ مدینہ منورہ اور مکہ تمر مہ چھوڑ نایڑ ااور ہزاروں آ دمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخواراور فاسق سخص تھا۔اسی وجہ ہے اہل عرب کوخصوصًا اس کے اوراس کے اتباع سے دلی بغض تھااور ہے اوراس قدر ہے کہا تناقوم یہود سے اور نہ نصال ی سے نہ مجول سے ندہ مور سے ۔ (الشہاب اللا قبص ۴ میر محرکت فاند کراجی)

محر بن عبدالو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان دیار' مشرک و کا فر بیں ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے چنا نچے نواب صدیق حسن خال نے خود اس کے ترجمہ (لیمنی تعارف) میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ راہماب الثاقب ۳۳ میرمحرکت خانہ کراچی)

اوراب انورشاہ کشمیری (ویوبندی) کی رائے پیش کررہے ہیں وہ لکھتاہے: اور رہامحد بن عبدالوہاب نجدی تووہ بلیڈ خص تھا 'کم علم تھا مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتا تھا۔ (نیض الباری 15 م 170.171 بوالذمرۂ الباری ج 8 ص 160 تا 1636) اور محربن عبدالوہ ہب نجدی کے بھائی علامہ سلیمان بن عبدالوہ بب نے خوداس نجدی اور اس نجدی کے بھائی علامہ سلیمان بن عبدالوہ باب نے خوداس نجدی کے در میں ''المصواعق الالمہیہ '' کے نام سے کتاب کسی اوراس کاروبلیغ کیا۔ حدیث نمبر 2 میں آپ آپ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا کے جمر سے کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ بچھ بد بخت لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گتا خی کرتے ہیں اوراس سے مراد سیدہ عائشہ کاروضہ مبارک سیدہ کے جمر سے کو لیتے ہیں آگر یہ مطلب لیاجائے تو حضورا کر میں ہیں گاروضہ مبارک بھی و بال ہے ۔معلوم ہوا کہ اس حدیث سے سیدہ کے جمر سے کو مراد لیمنا غلط ہے اور پچھلوگ اس حدیث سے مراد کوفہ لیتے ہیں اور سیدنا امام عظم کی شان میں گتا خی کرتے ہیں حالانکہ رہے تھی غلط ہے کیونکہ حدیث نمبر 1 میں صاف نجد کے الفاظ موجود ہیں تو اس حدیث میں بھی نجد کی طرف اشارہ ہے یعنی حدیث نمبر 2 حدیث نمبر 1 میں تو اس حدیث میں بھی نجد کی طرف اشارہ ہے یعنی حدیث نمبر 2 حدیث نمبر 1 میں تو اس حدیث نمبر 2 حدیث نمبر 2 حدیث نمبر 2 مدیث نمبر 2 حدیث نمبر 3 کونسیر ہے اور دونوں سے مراد نجد ہی ہے۔

## حديث نمبر3:

## علامات ِ گستاخِ رسول

عَنُ آبِي سَعِيُدِ النَّحُدُرِيِ قَالَ بَعَثُ عَلَى وَهُوَ بَالْيَمَنِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيُهِ فِي تُربَتِهَا فَقسَمهَا بَيْنَ الْاَقُرَعِ بُنِ حَابِسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُربَتِهَا فَقسَمهَا بَيْنَ الْاَقُورَعِ بُنِ حَابِسٍ الْحَنُظَلِي ثُمَّ اَحَد بَنِي مُجَاشِع وَ بَيْنَ عُييننَةَ بُنِ بَدُرٍ الْفَزَارِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَلَيْنَةَ بُنِ بَدُرٍ الْفَزَارِي وَبَيْنَ عَلَيْنَ مَعَلَيْهِ عَلَقَمَة بُنِ عُلاثٍ وَبَيْنَ زَيُدِ الْجَيلِ عَلْقَمَة بُنِ عُلاثَة الْعَامِرِي ثُمَّ اَحَد بَنِي كَلابٍ وَبَيْنَ زَيُدِ الْجَيلِ الطَّائِي ثُمَّ اَحَد بَنِي نَبُهَانَ فَتَعَصَّبَتُ قُرَيْشٌ وَ الْاَنْصَارُ فَقَالُوا يُعَطِيُهِ الطَّائِي ثُمَّ اَحَد بَنِي نَبُهَانَ فَتَعَصَّبَتُ قُرَيْشٌ وَ الْاَنْصَارُ فَقَالُوا يُعَطِيُهِ صَادِيدَ الْمَارِ نَجُدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا اَتَالَقُهُمُ فَاقَبَلَ رَجُلٌ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ صَادِيدَ الْمَارِي مَحُلُوقُ الرَّاسُ فَقَالَ إِنَّمَا اَتَالَقُهُمُ فَاقَبَلَ رَجُلٌ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي الْمَالُومُ مَنْ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمَعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْعَلْمُ الْمُعَالِي الْمُعَلِيْلِ الْمَالُولُ الْعَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِى الْمُعْلِقُ الْمُسْتَلُقُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَالِي الْمُعْتَى الْمُعْرِقُ الْمُسْلُولُ اللْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ ال

يَامُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَمَنُ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَامَنُنِي عَلَى آهُلِ الْآرُضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَتُلَهُ أَرَاهُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ ضِئْضِءِ هَلَا قَوْمًا يَقُرَءُ وُنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَ هُمُ يَمُرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْكَامِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْإِسْكَامِ وَيَدَعُونَ آهُلَ الْآوُثَانِ لَئِنُ آدُرَ كُتُهُمُ لَاقُتُلَنَّهُمُ قَتُلَ عَادٍ.

حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں حضرت علی ﷺ جو یمن میں موجود تھے انہوں نے نبی کر بم الیستی کی خدمت میں وہاں کی مٹی ملا ہواسونا بھیجا تو آ ہے ایک یہ نے اسے اقرع بن حابس خظلی جو بنی مجاشع سے تعلق رکھتا تھا'عیبینہ بن بدرفز اری' علقمہ بن علا نثہ عامری' جو بنوکلا بے تعلق رکھتا تھااورزیدالخیل طائی' جو بنونبھان ے تعلق رکھتا تھا'ان کے درمیان تقسیم کر دیااس پر پچھ قریش اور انصاری ناراض ہوگئے اور بولے آ سے ایک نے بیسونانجد کے سرداروں میں تقسیم کردیا ہے اور ہمیں ہیں دیا تو نبی اکر مالی ہے نے فرمایا میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے ایسا كيا ۽ پھرايك شخص آيا جس كي آئلھيں اندر كودھنسي ہوئي تھي' پيشانی ابھري ہوئی تھیں اس کی داڑھی گھنی تھی رخسارا بھرے ہوئے تھے سرمنڈ اہوا تھا'وہ بولا اے محمالله تعالی سے ڈریئے نبی اکرم علی نے فرمایا اگر میں اس کی نافر مانی کروں گا تو پھر کون ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گااللہ تعالیٰ نے تو مجھے اہل زمین کے ا کے امین بنایا ہے لیکن تم لوگ مجھے امین نہیں سبجھتے ۔ حاضرین میں سے ایک شخص

ہے۔ اس تحل کی اجازت مانگی راوی بیان کرتے ہیں میراخیال ہے وہ حفرت نے اس تحل کی اجازت مانگی راوی بیان کرتے ہیں میراخیال ہے وہ حفرت خالد بن ولید ﷺ نے انہیں منع کر دیا جب وہ خص چلا گیا تو نی اکرم آلی ہے نے فر مایا اس کی اولا دمیں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جوقر آن پاک پر حصیں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچ نہیں اتر ہے گا اور وہ اسلام سے یوں باہر نکل جا تیم پیداوگ اہل اسلام کوئل کریں نکل جا تیم پیداوگ اہل اسلام کوئل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کو پایا تو میں انہیں ایسے ٹل کے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کو پایا تو میں انہیں ایسے ٹل کے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کو پایا تو میں انہیں ایسے ٹل کروں گا جیسے قوم عاد کوئل کیا گیا تھا۔

## نخريج:

بخارى جلد2صفحه 658 كتابُ التَّوْجِيُدِ باب قَوُله(تَعُرُجُ الْمَلَاكِكُةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ) حديث نمبر 7432. بخارى جلد2صفحه 688 كتابُ التَّوُجِيُدِ باب قِرَاقَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ.... حديث نمبر 7562. بخارى جلد2صفحه 688 كتابُ التَّفُسِيرِ باب قَوُله(وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ ) حديث نمبر 4767. بخارى جلد2صفحه 102 كتابُ التَّفُولِيْ إن بَعُثْ عَلِي بُنِ آبِى ظَالِبٍ ... حديث نمبر 4351. بخارى جلد1صفحه 589 كتابُ الْمُغَاذِي باب تَعُثْ عَلِي بُنِ آبَى ظَالِبٍ ... حديث نمبر 3343. مسلم جلد1صفحه 589 كتابُ الزُّكوةِ باب اِعْطَآءِ الْمُؤَلِّفَةِ وَمَنُ يُخَافَ... نمبر 2451.2452. مسن نسائى جلد1صفحه 359 كتابُ الزُّكوةِ باب اِعْطَآءِ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ حديث نمبر 2577. من نمبر 4112. مسن نسائى جلد2صفحه 173 كتابُ الرَّكوةِ باب الْمُؤلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ حديث نمبر 4764. المسته باب قتل الخوارج حديث نمبر 4764.

مسند امام احمد بن حنبل 1171.11666.1171. صحيح ابن حبان25. صحيح ابن خزيمه

2237. السنن الكبراى للبهقى12962. مسند ابو يعلى 1163. تشب يسح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر مہلیاتی نے نجدی سر دار وں کوتا لیف قلب کے لیے سونا عطافر مایالیکن وہ پھر بھی نہ سدھرے۔ جس خص نے حضورا کر مہلیات کی گتاخی کی اور نبی اکر مہلیت کی ذات بابر کا ت

پراعتراض کیااس کی علامتیں درج ذیل ہیں۔ آئکھیں اندرکودھنسی تھیں رخسار (گال) ابھرے ہوئے تھے' ببیثانی (ماتھا) ابھراہوا تھا' داڑھی گھنی تھی' سرمنڈ اہوا تھا۔

اورایک روایت میں ہے مُشَمَّدُ الإزَار لعنی تهبنداونچابا ندها مواتھا۔

بخارى جلد2صفحه 102 كتابُ الْمُغَاذِيُ باب بَعْثِ عَلِيّ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ ....حديث نمبر 535.

جب حضرت خالد بن ولندر ﷺ نے اس کے لل کی اجازت ما نگی تو آپ اللہ نے اس کے للے کی اجازت ما نگی تو آپ اللہ کے اس کے اس کے قبل کی اجازت ندریتے ہوئے غیب کی خبر میں ارشاد فر ما نئیں اور ستعتبل میں

یائی جانے والی علامتیں بھی ارشا دفر مائیں جبیبا کے فر مایا:

اس کی اولا دمیں سے وہ لوگ ہوں گے جوقر آن پڑھیں گے کیکن ان کے حلق سے نیخ ہیں اتر ہے گا۔ بیلوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بیلوگ اہل اسلام کوتو قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کوچھوڑیں گے۔ لہذا ہم نے اس حدیث کی روسے دیکھنا ہے کہ بیا علامتیں کن لوگوں میں بیائی جاتی ہیں وہ کون لوگ ہیں جومسلمانوں کو بھی میلا دی محفل میں قتل کرر ہے ہیں بھی برزرگان دیں کے در باروں پر حاضری دینے والوں کو خودگش دھا کول کا نشانہ برزرگان دیں کے در باروں پر حاضری دینے والوں کوخودگش دھا کول کا نشانہ

بنار ہے ہے جھی اللّٰہ عزوجل کی بارگار میں سربھی دہونے کی حالت میں مسلمانوں

کوبے دردی کے ساتھ شہید کررہے ہیں۔

اور کون لوگ ہیں جو بت پر ستوں غیر مسلموں سے دوستیاں کر دہے ہیں ان کے بروں کی قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں۔ لہذاان لوگوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور امت کو بھی بچا ہے اور امت کو بھی بچانا ہے۔ (اس کی وضاحت کے لیے ہماری کتاب 'آ شکار حق' کما حظفر مائیں) ان لوگوں کو پالوں تو قوم عاد کی ان لوگوں کو پالوں تو قوم عاد کی

## طرح قتل کروں کہ ایک بھی باتی نہ ہے۔

حديث نمبر4:

## آخری زمانے میں کم عقل نو جوانوں کا فتنہ

قَالَ عَلِيَّ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي الْحِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاحُلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمُرُقُونَ مِنْ الْإِسُلامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمُ فَايُنَمَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمُ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ اَجُرٌ لِّمَنْ قَتَلَهُمْ يَوُمَ القَيَامَةِ.

### ترجمه:

حضرت علی ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکر مہلی کے ارشادفر ماتے ہوئے سناہے آخری زمانے میں وہ لوگ آئیں گے جن کی عمریں کم ہوں گی عقلیں بھی کم ہوں گی عقلیں بھی کم ہوں گی عقلیں بھی کم ہوں گی وہ لوگ نبی اکر مہلی کے بیان کریں گے لیکن اسلام سے بوں نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے سے پار ہوجا تا ہے ایمان ان کے حلق سے نیج نبیں جائی گاتم جہاں کہیں بھی ان کے سامنے آؤتو انہیں قتل کر دینا کیونکہ جوشخص ان کو قتل کر دینا اسے اجر ملے گا۔

## تخريج:

بخارى جلد 2 صفه 262 كتاب أَضَائِلِ الْقُرُانِ باب إِثْمَ مَنُ رَاتَى بِقَرَانَةِ الْقُرُانِ .... نمبر 5057. بخارى جلد 1 صفه 637 كتاب الْمَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْاِسُلامِ حديث نمبر 3611. بخارى جلد 2 صفه 561 كتاب المُتِتَابَةِ الْمُرْتَكِيْنَ ... باب قتال النحوارج ... حديث نمبر 6930. مسلم جلد 1 صفه 400 كتاب الرَّكُوةِ باب إعْطَاءِ الْمُؤْلُقَةِ وَمَنُ يُخَالَ ... نمبر 400 كتاب الزَّكُوةِ باب إعْطَاءِ الْمُؤُلُقةِ وَمَنُ يُخَالَ ... نمبر 400 كتاب الرَّكُوةِ باب إعْطَاء اللهم باب مَنْ شَهِرَ سَيْقَة .... حديث نمبر 4113. ابوداو دجلد 2 صفه 313 كتاب السنة باب في قتل النحوارج حديث نمبر 4767.

مسند امام احمد بن حنبل 616,912,1086. صبحيح ابن حبان 6739. مسند ابو يعلى 559. السنن الكبرى للبيهةى 16474. مسندابو يعلى 616.

## تشريح:

اس حدیث پاک میں ان لوگوں کی بینشانیاں بیان ہوئیں ہیں کہ احادیث پڑھیں کے قرآن پڑھیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچ ہیں ازے گا عقلیں اور عمرين كم موں كى -اسلام سے يوں نكل جائيں مے جيسے تيرنشانے سے يار مو جاتا ہے لیتن بھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ان کوئل کرنا اجر کا باعث ہوگا۔لہذا ہم نے ان لوگوں کی پہچان کرنی ہے کہ بیطامتیں کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور کون لوگ بات بات پراحادیث پڑھنے کا دعوٰی کرتے ہیں۔ان لوگوں ہے خود بھی بیخا ہے اور امت کو بھی بیانا ہے۔اس حدیث یاک میں ان لوگوں کی ایک ولامت کم عقلی بھی بیان کی گی ہے ہم یہاں پرا کابرین امت کے اقوال مقل كرتے ہيں كرآ دمى كى عقل كب كم موجاتى ہاوركب وہ احمق بن جاتا ہے اس سے حدیث یاک کو بھٹے میں در ملے گی۔ جیما کہ امام غز الی نقل فر ماتے ہیں۔حضرت تھی فر ماتے ہیں کہ مجھے طویل داڑھی والے عقل مند پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو کیوں نہیں کا ثنااور اسے دو داڑھیوں کے درمیان کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ ہر چیز میں اعتدال اچھا لگتا ہے ای لیے کہا گیا ہے کہ جب داڑھی (زیادہ) بڑے جاتی ہے تو عقل رخصت ہوجاتی - (احياء العلوم جلد 1 ص 446 لباب الاحياء ص 57 قوت القلوب ج 2 ص 244) امام ابن جوزی "ا خبار الحمقى والمففلين" مي تقل فرمات بين: بعض حکماء کہتے ہیں کہ داڑھی کالمباہوناعقل کی کمی کی علامت ہے (اخباراتھی المبللین بیا۔ م 33)روایت کیا گیا ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ داڑھی د ماغ سے لگاتی

ہے تو جس آ دمی کی داڑھی کمی ہوتی ہے اس کا د ماغ کم ہوتا ہے جس کا د ماغ کم ہوتا ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ احمق ہوتا ہے یعض حکماء فر ماتے ہیں حمافت داڑھی کی کھاد ہے تو جس کی داڑھی کمی ہوتی ہے اس میں احمق بن زیادہ ہوتا ہے۔

احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ جب تو بڑی کھو پڑی والا اور کمبی داڑھی والے آدمی کو دیکھے تو اس پر بے شرم ہونے کا تھم لگا دے اگر چہوہ امیر بن عبدالشمس ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آ دمی جس پر آپ غصے ہوئے تھے فر مایا کہ ہمارے پاس تیری حمافت اور کم عقلی کی شہادت کے لیے تیری داڑھی کا لمباہونا ہی کافی ہے۔

عبد الملک بن مروان کا قول ہے کہ جس کی داڑھی کمبی ہوتی ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ (اخبارالحقی والمغفلین ص73)

بعض حکماء فرماتے ہیں کہ عقل کا مقام د ماغ ہے اور روح کا رشتہ ناک ہے اور بیوقو فی کا مقام کمبی داڑھی ہے۔

سعید بن منصور سے مروی ہے فر ماتے ہیں میں نے ابن ادریس سے پوچھا کہ آپ نے سلام بن ابی حفصہ کو دیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہاں دیکھا ہے المبی داڑھی والا احمق ہے۔

امام ابن سیرین فرماتے ہیں۔ جب آپ کسی کمبی داڑھی والے شخص کودیکھیں تو اس کی عقل میں حماقت کو پہچان لیں۔ زیاد بن امیرفر ماتے ہیں۔جس آ دمی کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتی ہے جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے عقل کم ہوتی جاتی ہے۔(اخبارائمتی والمنفلین ص74) حدیث نمبر 5:

## بدترين مخلوق كون؟

كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَرَاهُمُ شِرَارَ خَلْقِ اللّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى ايَاتٍ نَزَلَتُ فِي الكُفُومِينِينَ. نَزَلَتُ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

#### نرجمه:

حضرت ابن عمر رضی الله عنبماان لوگول کوالله تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے ہتھ (جو کفار والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں ) وہ بیفر ماتے تھے اب ان لوگوں نے ان آیات کو جو کفار کے ہارے میں نازل ہوئیں ہیں اہل ایمان پر چسپاں کرنا شروع کردیا۔

## تخريج:

بخارى جلد2صفحه 561 كتابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيُنَ ....تحت باب قتل الخوارج

## تشريع:

امام بخاری نے ''کتاب استِتَابَةِ الْمُو تَدِیْنَ …' میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا قول نقل کیا ہے کہ خوارج کفاروالی آیات الله ایمان پر چسپال کرتے ہیں اللہ عنهما کا قول نقل کیا ہے کہ خوارج کفاروالی آیات الله ایمان پر چسپال کرتے ہیں اس لیے یہ بدترین مخلوق ہیں اس دور میں بھی ایک مخلوق الیمی ہے جو بڑے دورو شور کے ساتھ بتوں اور کفاروالی آیات انبیاء اولیاء اور اہلسنت پر چسپال کرتے مثور کے ساتھ بتوں اور کفاروالی آیات انبیاء اولیاء اور اہلسنت پر چسپال کرتے ہیں ہیں لہذا ہم نے ان کی بہیان کر کے ان سے خود کو بھی بیجانا ہے اور امت مسلمہ کو بھی۔

## حديث نمبر6:

# قرآن حلق ہے نیج ہیں اترے گا

حَدَّنَنَا يُسَيُّرُ بُنُ عَمُرُو قَالَ قُلُتُ لِسَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ هَلُ سَمِمُتَ النَّبِئُ حَدَّنَا يُسَيُّلُ بَنُ عَمُرُو قَالَ قُلُتُ لِسَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ هَلُ سَمِمُتُهُ يِقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِمُتُهُ يِقُولُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِمُتُهُ يِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْخَوارِدُ فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُواقِ يَخْتُو جُمِنَهُ قَوْمٌ يَقُرَءُ وَنَ الْقُولُ اللَّي يَجَاوِلُ لَا يُجَاوِلُ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ .

#### ترجمه:

یسر بن عمر و مطابیان کرتے ہیں میں نے حضرت مہل بن حنیف کے سے کہا: کیا آپ نے بی اگرم اللہ کو خوارج کے بارے میں کچھ کہتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: کیا کہا: میں نے آپ اللہ کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے: آپ اللہ نے اپنا دست مبارک عراق کی طرف بڑھا کر فر مایا تھا: یہاں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑکے ان کے حلق سے نیخ نہیں اترے گاوہ اسلام سے بول نکل جائیں گے جیے تیرنشانے سے نکل جاتا ہے۔

### تخريج:

بخاري جلد2صفحه 562كتاب استتابة المرتدين....باب من ترك قتال الخوارج.... نمبر 6934.

## تشريح:

اس حدیث پاک میں فر مایا وہ تو م قر آن پڑھے گی کیکن ان کے حلق سے پنج نہیں اتر ہے گا۔ کیامطلب قزآن پڑھیں گے تو سہی لیکن اس پرغور نہیں کریں سے اور اسے نہیں مجھیں سے یا تمل نہیں کریں ہے۔ یا در رہے کہ خارجیوں نے حضرت علی ﷺ پرشرک کافتو ی بھی قرآن کی آیت اِنِ الْحُکُمُ اِلَّا لِلْلهِ (ہارہ نمبر7 سورہ الانعام آبت نمبر 57) پڑھ کرلگا یا تھاا وراس دور میں بھی قرآن کو بغیر سمجھے من مانے مطلب بیان کرتے ہوئے امت پرشرک کے فتو سے لگائے جارہے ہیں۔اللہ تعالی ان کے شریعے امت کو محفوظ رکھے۔

﴿ امام بخاری کی قبرمبارک کے وسیلہ سے بارش ﴾ نواب وحید الزمال و ما بی لکھتا ہے: "قسطلانی نے ارشا دالساری میں نقل کیا ابوعلی حافظ سے انہوں نے کہا مجھ کوخبر دی ابوالفتح نصر ابن الحسن سرقندی نے جب وہ آئے ہارے یا س الاس میں کدایک مرتبہ بارش كا قحط موالوگول نے يانى كے ليے كى باردعاكى يريانى نديرا۔ آخرايك نیک مخص آئے قاضی سمر قند کے پاس اور ان سے کہا میں تم کو ایک اچھی صلاح دیا جا ہتا ہوں۔انہوں نے کہابیان کرو۔وہ حض بولےتم سب لوگوں کواینے ساتھ لے کرامام بخاری کی قبر پرجا واوروہاں جا کراللہ ہے وعا كرؤشا بدالله جل جلاله جم كوياني عطافر ماوے۔ بين كرقاضى نے كہا تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ اور قاضی سب لوگوں کوساتھ لے کر امام بخاری کی قبر برگیا۔اورلوگ وہاں روئے اور صاحب قبرے وسیلہ سے یانی مانگا۔اللہ تعالی نے ای وقت شدت کا یانی برسانا شروع کیا یہاں تك كەشدت بارش سے سات روز تك لوگ خرتنك سے نكل ندسكے"۔ ﴿ ارشاد الساري 1 م 39 - تيسير الباري 1 م 64 معنفه وحيد الربال و بالى ﴾

## باب نمبر4:

# بے کی بشریت

## ضروری وضاحت:

بعض لوگ اہلسنت پر بہتان تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں اہلسنت حضورا کرم ایستے کی بشریت کے منکر ہیں جبکہ اہلسنت و جماعت کے نزد یک آ بے الیستے نورانیت اور بشریت کے جامع ہیں بعن آ بے الیستے نوری بشر ہیں آ بے الیستے کی نورا نیت و بشریت دونوں ہے جامع ہیں بعن آ بوالیست ان لوگوں کارد بلیغ کرتے بشریت دونوں ہے۔ اور اہلسنت ان لوگوں کارد بلیغ کرتے ہیں جو نبی اکرم ایستے کوا بنی مثل بشر کہتے ہیں۔

## حديث نمبر1:

## میں تمہارے جبیانہیں ہوں

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَنَهَاهُمُ قَالُوُا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسُتُ كَهَيْئَتِكُمُ إِنِّي اَظَلُّ اُطُعَمُ وَ اُسُقِى.

#### ترجمه:

حفرت عبداللہ دیں ہیان کرتے ہیں نبی اکرم ایس نے صوم وصال رکھنے شروع کیے تد بات لوگوں کے لیے بردی کیے تو لوگوں کے لیے بردی مشکل کا باعث بن تو نبی اکرم ایس کے ایسا کرنے سے منع کیالئین ہم نے عرض کیا آ ب ایس تو صوم وصال رکھارہے ہیں آ ب علیات کی ارشا دفر مایا میں کیا آ ب علیات ہے ارشا دفر مایا میں

## تہاری طرح نہیں ہوں مجھے کھلا یااور بلایا جاتا ہے۔

#### تخريج:

يخارى جلدا صفحه 348 كتابُ الصَّوْم باب بَرَكَةِ السَّحُوْدِ مِنْ غَيْرِ ......حديث نمبر 1822. ويخارى جلدا صفحه 354 كتابُ الصَّوْم باب الُوصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَام نمبر 1963. 1963. ويخارى جلدا صفحه 355 كتابُ الصَّوْم باب الُوصَالِ اللَّي السَّحَرِ حديث نمبر 1963. مسلم جلدا صفحه 410 كتابُ الصَّيَام باب النَّهُى عَنِ الْوَصَالِ حديث نمبر 2563. ابو دار دجلدا صفحه 342 كتاب الصيام باب في الوصال حديث نمبر 2360. ويخار 170.670. من طا امام مالك صفحه 242 كتاب الصيام باب النَّهُى عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْم نمبر 1742. من دارمي جلدا صفحه 265 كتاب الصَّوْم باب النَّهُى عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْم نمبر 1742. مسند امام احمد بن حنبل 1742. 475. 795. صحيح ابن حبان .3576 3574.3575 وصحيح ابن خويمه 3574.3575 266. المسنن الكبرى للبيهةي .1815 8157 8155. المعجم الكبير للطبر انى 1330. المسنن الكبرى للنسائى 3263. مسند ابو يعلى .1037 مسند ابو داو دطيالسي 1579. مسند حميدى المعجم الاوسط للطبر انى 1783. مسند ابو داو دطيالسي 1579. مسند حميدى 1009. مصنف ابن ابى شبيه 1959.

### نشريح:

ال حدیث پاک ہے متلوم ہوا کہ حضورانور علیہ ہے مثل و بے مثال ہیں آپ علیہ نے خودا پنی مبارک زبان ہے اپنے بیار ہے حابہ سے ارشادفر مایا کہتم میں میری مثل کوئی نہیں۔ جب صحابہ کرام میسی مالرضوان جو کہ انبیاء میسی مالسلام کے بعد سب سے افضل ہیں ان میں آقاد و جہان علیہ کی مثل کوئی نہیں تو کتنے ظلم کی سب سے افضل ہیں ان میں آقاد و جہان علیہ کی مثل کوئی نہیں تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس برفتن دور میں گناموں اور گندگیوں سے تنظم اہوا فر دکھ اہو کر دعوی بات ہے کہ اس برفتن دور میں گناموں اور گندگیوں سے تنظم اہوا فر دکھ ام اور کر دعوی کرے دعوی کے دور حضور اللہ کی مثل ہے (معاذ اللہ)۔

حديث نمبر2:

میں تمہاری مثل نہیں ہوں

عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَنُ أَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَاحَدٍ مِّنْكُمُ إِنِّي أَطُعَمُ وَأَسُقَى وَأَسُقَى . وَأَسُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْقَى .

### ترجمه:

حضرت انس علی بیان کرتے ہیں نبی اکرم اللہ نے ارشادفر مایاتم لوگ صوم وصال ندر کھوالوگوں نے عرض کی آپ آلی صوم وصال رکھتے ہیں نبی اکرم آلی نے نے ارشاد فر مایا ہیں تمہاری طرح نبیس ہوں مجھے کھلا یا اور پلایا جاتا ہے۔ (راوی کوشک ہے یا شاید بیدالفاظ ہیں) مجھے رات کو کھلا اور پلایا جاتا ہے۔

### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 354 كتابُ الصَّوْم باب الْوَصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ لِى اللَّيْلِ صِيّام نمبر 1991 مسلم جلد 1صفحه 411 كتابُ الصَّيَام باب النَّهْي عَنِ الْوَصَالِ حديث نمبر 2567.

جامع ترمذى جلد 1 صفحه 282 كتابُ الصَّوْم باب مَا جَاءَ كَرَ اَعَيَّةِ الْوَصَالِ لِلصَّائِم نمبر 745. سنن دارمى جلد 1 صفحه 656 كتاب الصَّوْم باب النَّهُى عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْم نمبر 1740.

# حديث نمبر3:

# میں تمہاری طرح نہیں ہوں

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ مَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَنُهُ مَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلُكُمُ إِلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوالُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْكُوالِكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَالَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا لَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا لَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَال

#### ترجمه:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایسی نے صوم وصال

ر کھنے سے منع کیالوگوں نے عرض کی آپ تالیقہ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ متالیقے نے ارشادفر مایا میں تمہاری ما ننز نہیں ہوں مجھے کھلا یا اور پلایا جاتا ہے۔

### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 354 كتابُ الصوم باب الوصال و مَنُ قَالَ لَيْسَ...حديث نمبر 1962. مسلم جلدا صفحه 411 كتابُ الصيام باب النَّهى عَنِ الْوَصالِ حديث نمبر 416 2564.2565. سنن دارمى جلدا صفحه 656 كتابُ الصوم باب النَّهى عَنِ الْوَصال.... نمبر 656 2460.2461.2466. مسند امام احمد بن حنبل 16080. صحيح ابن حبان 3560. صحيح ابن خزيمه 2028. السنن الكبراى للنسائى 2602. السنن الكبراى للبيهقى 7945. مسندابو يعلى 4654.

# حديث نمبر 4:

# میں تمہاری ما نندنہیں ہوں

عَنُ انَسٍ رِضَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِرَ الشَّهُ وَوَاصَلَ انَاسٌ مِّنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ وَوَاصَلَ انَاسٌ مِّنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مُدَّنِيُ الشَّهُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَّدَعُ الْمُتَعَمِّقُولَ تَعَمُّقَهُمُ إِنِّي فَقَالُوا مُدَّنِي الشَّهُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَّدَعُ الْمُتَعَمِّقُولَ تَعَمُّقَهُمُ إِنِّي فَقَالُوا مُدَّنِي الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُولَ تَعَمُّقَهُمُ إِنِّي أَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَيْكُمُ النِّي الطَّلُ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِيُ.

#### ترجمه:

حضرت انس کے بیان کرتے ہیں نبی اکر میں کے سے کے سوم وصال رکھنا شروع کے یہ مہینے کے آخری دنوں کی بات ہے آ پہلے کود کھے کرلوگوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیے ۔اس بات کی اطلاع نبی اکر میں کے ایس کے ۔اس بات کی اطلاع نبی اکر میں کہا تھے کو کمی تو آ پہلے نے فر مایا اگر میں بیدند لمباہوجا تا تو میں مسلسل صوم وصال رکھتار ہتا اور اپنے او پرشختی کرنے والوں کو ان کی نتی کی حالت میں رہنے و بتا۔ میں تم لوگوں کی ما نند نہیں ہوں ۔میرا پروردگار مجھے کھلا بھی و بتا ہے بلا بھی و بتا ہے۔

#### تخريج

بخارى جلد2صفحه622 كتابُ التَّمَنِي باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْحديث نمبر 7241. مسلم جلد1 صفحه 411 كتابُ الصَّيَامِ باب النَّهُي عَنِ الْوَصَالِ حديث نمبر 2541.

# حديث نمبر5:

# کون میری ما نند ہے؟

أَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهِى زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اَيُّكُمُ مِثْلِى اِنِّى اَبِيْتُ يُطُعِمُنِى رَبِّى وَ يَسْقِيْنِيُ .....

### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ دون ایک کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے صوم وصال رکھنے ہے منع کیا ہم نے عرض کی آپ ایک کی تو صوم وصال رکھتے ہیں نبی اکرم ایک نے نے فرمایا تم میں سے کون میری مانند ہے میں رات بسر کرتا ہوں تو میر ایرور دگار مجھے کھلا بلادیتا ہے

### تخريج:

بخارى حلد2 صفحه 622 كتابُ التَّمَنِي باب مَا يَجُوُزُ مِنَ اللَّوْحديث نمبر 7242. بحارى حلد1صفحه 355 كتابُ الصَّوم باب التنكيل لِمِنْ أَكْثَرَ الْوِصال....حديث نمبر 1965. مسلم جلد1صفحه 411كتابُ الصَيام باب النَّهُي عَنِ الْوَصَالِ حديث نمبر 2566.

# تشريح2.3.4.5:

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ایسی ہے مثال ہیں۔ کا مُنات میں کوئی بھی ایسانی ہیں۔ کا مُنات میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو بیارے آقاعی کے اپنے مثال ہو بلکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب اللہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب اللہ بھی کے دات بابر کات محبوب اللہ کی دات بابر کات

بہت ارفع واعلی ہے جس کو پیارے آقالی ہے سنبت ہوجائے اس کی مثال نہیں ملتی ۔ جسیا کہ وہ اے اس کی مثال نہیں ملتی ۔ جسیا کہ وہ پاک بیبیاں جن کوز وجیت محبوب کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 6:

از داج مطهرات دوسری عورتوں کی مثل نہیں

عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِيِّ هَلُ عَلَى الْمَرُاةِ عُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَاتِ الْمَاءَ الْحَقِيِّ هَلُ عَلَى الْمَرُاةِ عُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَاتِ الْمَاءَ فَضَاحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا فَقَالَتُ اتَحْتَلِمُ الْمَرُاةُ فَقَالَ فَطَلَى عَنُهَا فَقَالَتُ اتَحْتَلِمُ الْمَرُاةُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ.

#### ترجمه:

سیّدہ ام سلمہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ ام سیم رضی اللّہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یارسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلم اللّہ تعالیٰ حق بات ہے شر ما تانہیں ہے اگر عورت کواحتلام ہوجائے تو اس برخسل واجب ہوگا؟ تو آپ آلیے ہے نے فر مایا ہاں اگر وہ پانی دیکھے لے سیّدہ ام سلمہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہامسکرادی اور بولیں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم اللّه ہے فر مایا تو پھر بچہاس سے مشابہہ کیوں ہوتا ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد2 صفحه 426 كتابُ الأدُّبِ باب التُبَشِّج وَالطُّحِكِ حديث نمبر 6091. بخارى جلد1صفحه 586 كتابُ آخَادِيُثِ ٱلْاَتْبِيَاءِ باب قَوْلِهِ (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّى ....نمبر 3328. بخارى جلد1 صفحه 85 كتابُ الْعِلْمِ باب الْحِيَاءِ فِي الْعِلْمِ حديث نمبر 129.

مسلم جلد1صفحه179كتابُ الْحَيُّضِ باب وُجُوْبِ الْعَسْل عَلى الْمَرَّاهِ نمبر 1712.713.714. ابن ماجه صفحه145كتابُ ابواب التَّيَّمُمُ باب في الْمَرَّاةِ حديث نيبر 600 . ابوداو دجلد1 صفحه 43 كتابُ الطهارت باب فى المراقِ ترى . حديث نمبر 237 منن نسائى جلد1 صفحه 41 كتابُ الطهارةِ باب غسل المراقِ حديث نمبر 196.197 مؤطا امام مالك جلد صفحه 38 كتاب الطهارةُ باب غسل المراقِ حديث نمبر 117 من دارمى جلد1 صفحه 305 كتابُ الطهارةُ باب غسل المراقِ تزى . . حديث بمبر 786 مسند دارمى جلد1 صفحه 305 كتابُ الطهارةُ باب فى المراقِ تزى . . حديث بمبر 786 مسند امام احمد بن حبل 26546 . صحيح ابن حبان 1165 المعجم الكبير للطبرانى 794 مصنف عبدالرازاق 1094 السنن الكبرى للنسائى 763 مسند حميدى 298 . مصنف ابن ابى شيمه 31366.878 مسند حميدى 298 . مصنف ابن ابى

#### تشريح:

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احتلام پر تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا احتلام ہے محفوظ تھیں۔ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کی جو بی اگر م اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہ ہروہ خاتون جو بی اگر م اللہ تھی ہے نکاح میں متوقع ہواگر چہ وہ کسی ز مانہ میں کسی اور کے نکاح میں ہووہ بھی احتلام ہے محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواس سے پہلے ابوسلمہ کھی کے نکاح میں تھیں مگر اس زمانہ میں بھی بھی ان کواحتلام نہیں ہوائی لیے ابوسلمہ کھی نے نو ت ہونے کے بعد جب وہ حضورا کر م اللہ تعالیٰ عنہا ہوائی مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثل جب وہ حضورا کر م اللہ تعالیٰ عنہا کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی مثل کے مثل نہیں ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ عنہن کی مثل کی مثل کیے ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ عنہن کی مثل نہیں ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ برے عقیدے ہے محفوظ فرمائے۔آ مین۔

# حديث نمبر7:

حضور الله الله عنه عنه عنه الله تعالى عنه قال أقيمت الصلوة عنه قال أقيمت الصلوة

عَارَتِهِ رَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَجُهِهِ فَقَالَ اَقِيُمُوُا صُفَّوُ فَكُهُ وَسَلَّمَ بَوَجُهِهِ فَقَالَ اَقِيُمُوا صُفُوفَكُمُ وَتَرَاصُوا فَانِيْ اَرَاكُمُ مِنُ وَّرَاءِ ظَهُرِى. صُفُوفًكُمُ وَتَرَاصُوا فَانِيْ اَرَاكُمُ مِنُ وَرَاءِ ظَهُرِى.

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں نماز کے لیے اقامت کہدری گئی تو نبی اکرم ایستی نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ارشاد فر مایا صفیں درست رکھواور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی تمہیں د کھاہوں۔

### تخريج:

بخارى جلد1صفحه169 كتابُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ بابِ إِثْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ.... نمبر 719. بخارى جلد1صفحه168 كتابُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ بابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُونِ .....نمبر 718. بخارى جلد1صفحه169كتابُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِبابِ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ. ..... نمبر725. بخارى جلد1صفحه172كتاب صِفَةِ الصَّلُوةِ باب الْمُعَشُوعِ فِي الصَّلُوةِ نمبر741.742. بخارى جلد1صفحه125كتابُ أَبُوَبَ الْمَسَاجِدِ باب عِظَةِ ٱلْإِمَامِ النَّاسِ..... نمبر418.419. بخارى جلد2صفحه513كتابُ الْآيُمَانِ وَالنَّذُورِبابِ كَيُفَ كَانَتُ يَمِينُ النَّبِيُّ حديث نمبر 664. مسلم جلد 1 صفحه 219 كتابُ الصلوة باب الامر بتحسين الصلوة ....حديث نمبر 960. مؤطاامام مالك صفحه 152كتابٌ قصر االصلوة في السفر باب الْعَمُلُ في جامع الصلوة نمبر 401. مسند امام احمد بن حنبل 8756.8011.8864 صحيح ابن حبان 6337 مسندابو يعلى 6335.2971 مسند ابوداود طيالسي1995 مسند حميدي 961.

ال حدیث سے روز روش کی طرح واضح ہوا کہ حضورا کرم آیا ہے و وسرے لوگوں پریشہ ن کے مثل نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آب اللہ کو بے شال پیدا فر مایا ہے۔ مت جوعقل کے اندھے آ ہے اللہ کی مثل ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں ان لوگوں کو ال مديث پاک عبرت حاصل كرنى جا ہيے-

# حديث نمبر8:

# لعاب مبارك سے آئکھوں کوشفاء

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ خَيُبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُولُ ايَرُجُونَ لِذَالِكَ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُولُ ايَرُجُونَ لِذَالِكَ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِئُ اللَّهُ مُعَنِيهِ فَامَرَ اَمْكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمُ يَكُنُ عَيْنَيهِ فَامَرَ اَمْكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمُ يَكُنُ عَيْنَيْهِ فَارَا مَكَانَهُ حَتَّى كَانَّهُ لَمُ يَكُنُ عَيْنَيهِ فَامَرَ فَلَاعِي لِسُلِكَ حَتَّى يَكُونُ لُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى يَكُونُ لُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى يَكُونُ لُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْولَ بِسَاتِهِمُ ثُمَّ الْحُهُمُ اللَّي الْإِسْلَامِ وَاجْبِرُهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ فَوَ اللّهِ لَانُ يُهُدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. فَوَ اللّهِ لَانُ يُهُدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

### ترجمه:

حضرت مہل بن سعد ساعدی ﷺ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم علیہ کو خیسے کو دول خیبر کے دن ارشا دفر ماتے ہوئے ہے عنفریب میں جھنڈ الیک ایسے خص کو دول گا جسے اللہ تعالی فتح نصیب کرئے گا۔لوگ اس امید میں کھڑے ہوگئے کہ دیکھیے جھنڈ اکسے ملتا ہے۔

ا گلے دن جب وہ نبی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ہرایک کی بہی آرزوھی کہا سے جھنڈا دیا جائے۔ نبی اکرم کی لیے ارشا دفر مایاعلی کہاں ہیں؟ آرزوھی کہا سے جھنڈا دیا جائے۔ نبی اکرم کی لیے ارشا دفر مایاعلی کہاں ہیں؟ آپ آپ کی ہارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضرت علی عظی کی آئیسی دکھر ہی ہیں آپ کی آئیسی دکھر ہی ہیں اور آپ کی آئیسی کی آئیسی کھی انہوں نے دہن ڈالا تو ان کی آئیسی ٹھیک ہو گئیں گویا بھی نکایف ہی نہیں تھی انہوں نے دہن ڈالا تو ان کی آئیسی ٹھیک ہو گئیں گویا بھی نکایف ہی نہیں تھی انہوں نے

عرض کی میں اس وقت تک جنگ کرتار ہوں گاجب تک وہ ہماری طرح (مسلمان)
نہ ہوجا ئیں آپ علی نے نے فر مایا نہیں۔آرام سے رہو جب تم ان کے سامنے
جاؤتو انہیں اسلام کی دعوت دواور انہیں بتاؤ کہ ان پر کیا چیز لازم ہوگ ۔ پس اللہ
کی فتم ااگر کوئی شخص تمہار ہے سبب سے ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ
اونوں سے زیادہ بہتر ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه 521 كتابُ الْجِهَادِ السِّيَرِ باب دُعَآءِ النَّبِيِّ النَّاسَ إِلَى الْإِسُلَامِ ....نمبر2942. بخارى جلد1صفحه 530كتابُ الْجِهَادِ السِّيرَ باب فَضُلِ مَنْ اَسُلَمَ عَلَى يَدَيُهِ رَجُلَّ نمبر 3009۔ بخارى جلد1صفحه 556 كتابُ فَضَائِلِ الصَحَابَه باب مناقب على بن ابى طالب نمبر 3701. بخارى جلد2صفحه 81 كتابُ الْمُغَازِىُ باب غُزُوَةٍ خَيْبَرَ حديث نمبر 4210.

مسلم جلد2صفحه284كتابُ فضائِلِ الصَحَابِه باب مِنْ فضائل على بن ابى طالب حديث نمبر 6224.6223.6220,6222.

مسندامام احمد بن حنبل22872. صحيح ابن حبان 6932. السنن الكبراى للنسائى8149. السنن الكبراى للنسائى8149. السنن الكبراى للبيهقى8009. المعجم الكبير للطبر انى5818. مسند ابو يعلى354. مصنف عبدالرزاق9637. مصنف ابن ابى شبيه 32096. المستدرك للحاكم 5844.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ایسے کے بیش و بے مثال ہیں آپ میں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ایسے کے ونکہ اورلوگوں کے تھوک سے ڈاکٹر وں علی خلاف کی مثل کا نئات میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اورلوگوں کے تھوک سے ڈاکٹر وں کے نزدیک بیاریاں بھیلتی ہیں کین میں میں شفاء ہے آپ ایسی تھی ہیں گئی ہوگیا ہوا ہوا ہوا باز وٹھیک ہوگیا حضرت خبیب شفاء ملی ہے بلکہ حضرت محد بن حاطب خلائی کا جلا ہوا باز وٹھیک ہوگیا حضرت خبیب میں بیاف خلائے کا کٹا ہوا باز وجڑ گیا۔ حضرت حادث بین اوس خلائے کی ٹا نگ اور سر العاب دہن کی ہر کت سے ٹھیک ہوگیا۔ حضرت قادہ دیا ہوگیا کو کا سے مبارک کیا ہوگیا۔ حضرت قادہ دیا ہی ہر کت سے ٹھیک ہوگیا۔ حضرت قادہ دیا ہوگیا کی آئکھ لعاب مبارک

ہے تھیک ہوگئ (البرہان ص175)

لعاب مبارك كى بركت:

حدیدبیدوالے دِن آپ آلی نے اپنالعاب دہن کنوئیں میں ڈالا تو اس کی برکت سے پانی اس قدرزیادہ ہوگیا کہ چودہ سوصحابہ کرام ﷺ نے خود بھی بیااورا پنے جانوروں کو پلاتے رہے۔

بخارى جلد2صفحه 73كتابُ المغازى باب غَزُوّةِ الْحُدَيبَيه حديث نمبر 4150.4151.

بعادی جلداصفحه 631 کتابُ الْمَنِاقِبِ باب علامات النَّبُوةِ فِی اُلِاسلام حدیث نمبر 3577. اس حدیث سے صحابہ کرام رَقِظِیْهُ کاعقبیرہ بھی معلوم ہوا کہ وہ آپ علیہ کو بے شل و بے مثال بچھتے تھے۔

حديث نمبر9:

# جوآب السيالية وسيصته بين مين نهيس و سكيمكتي

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ السَّلَامُ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَٰذَا جِبُرِيُلُ يَقُرَا عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرِى مَا لَا أَرَى تُرِيْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# ترجمه:

سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّد تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم آلی ہے۔
فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل تہہیں سلام کہدرہے ہیں سیّدہ عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا
نے جواب دیا انہیں بھی سلام ہوان پراللّہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں
آپ آلیہ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سی ۔
آپ آلیہ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سی ۔

#### نحريج:

بخارى جلدا صفحه 570 كتابُ بَدُءِ الْخَلْقِ باب ذِكُرِ الْمَلاَبِكَةِ حديث نمبر 3768. بخارى جلدا صفحه 665 كتابُ فَضَائِلِ الصَحَابه باب فضل عائشه حديث نمبر 6201. بخارى جلد 2 صفحه 442 كتابُ الادبُ باب من دعاءِ صاحبه .. حديث نمبر 6201. بخارى جلد 2 صفحه 450 كتابُ الإستِئذَانُ باب تسليم الرجال على النساء ..... نمبر 6249. بغارى جلد 2 صفحه 760 كتابُ الْمَنَاقِ باب مِنْ فَضُلِ عائشه نمبر 3845.2846. سن نسائى جلد 2 صفحه 96 كتابُ عشرة النسآء باب حُبُ الرُّجُلِ بَعضَ ... نمبر 3963.3968. ابو داو د جلد 2 صفحه 96 كتابُ الا دب باب فى الرجل يقول فلانٌ ..... حديث نمبر 3332. سن دارمى 2638. مسند امام احمد بن حنبل 3436. صحيح ابن حبان 8007. السنن الكبرى ين دارمى 8308. المعجم الاوسط للطبر انى 7828. المعجم الكبير للطبر انى 8908. الادب المفرد للبخارى 827.

### تشريح:

حديث نمبر10:

# انگلیوں سے یانی کے جشمے جاری

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رِكُوةٌ فَتَوَضَّا فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوهُ فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيُسَ عِنُدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا وَلَا نَشُرَبُ اللَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ اللَّه

#### ترجمه:

حفرت جابر بن عبد للد رہائی ہیان کرتے ہیں حدیدہے دن لوگ بیاسے تھے ہی اکرم اللہ کے سالنہ کے سامنے ایک برتن آیا آپ اللہ کے اس سے وضو کیا لوگ آپ علیہ کی الرم اللہ کی طرف آئے آپ اللہ کی طرف آئے آپ اللہ کی طرف آئے آپ اللہ کی طرف وہی ہے جو کیا ہمارے یاس چنے اور وضو کرنے کے لیے یانی نہیں ہے صرف وہی ہے جو آپ اللہ کے پاس ہے آپ اللہ کے اپنا وست مبارک بیا لے میں رکھا تو آپ اللہ کی مبارک انگیوں سے پانی چشموں کی طرح بھوٹ بڑا۔ ہم نے یانی بیا اور وضو بھی کرلیا۔

رادی بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھانہوں نے فرمایا! اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھادیسے ہم پندرہ سوتھ۔ تنجہ بہ ج:

بخارى جلّد 1 صفحه 631 كتابُ الْمَنَاقِبِ باب عَلامَاتِ النَّبُوةَ فِي الْإِسُلام حديث نمبر 3576. بخارى جلد 2 صفحه 73 كتابُ الْمُغَازِى باب غَزُوةَ الْحَدَيْبَيَه حديث نمبر 4152. بخارى جلد2 صفحه 360 كتابُ الْآشُرَبَه باب شرب الْبَرُكَةُ والْمَاءِ حديث نمبر 5639. مسلم جلد2صفحه 252 كتابُ الْفَضَائِلِ باب فِي مُعْجَزَاتِ النَّبِيّ نمبر. 5943.5942.5941. مسلم جلد2صفحه 91 كتابُ اللقطه باب استجاب خلط..... حديث نمبر 4518. سنن دارمي 28.صحيح ابن خزيمه 124.مسند ابو يعلي 4510.المعجم الكبير للطبر اني 3121. المستدرك للحاكم 3731.

#### نوث:

مبارک انگلیوں سے پانی کے جاری ہونے کا دا قعہ ایک سے زیادہ بار کا ہے اور اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد بھی مختلف تھی لیکن ہم نے اس حدیث پاک کے تحت باقی مقامات کی بھی تخر تنج کردی ہے۔

#### تشريح:

ال حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقالی ہے مثل و بے مثال ہیں۔ اور آپ اللہ کے سیارک انگیوں سے نکلنے والا پانی بابر کت ہے جبیبا کہ امام بخاری نے باب کا نام ہی مشوب البرکة و الْمَاء 'رکھا ہے۔

# حديث نمبر 11:

# میں نے آ ہے ایسے جبیبا کوئی نہیں دیکھا

عَنُ أَنْسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخُمَ الْيَدَيْنِ وَ الْقَدُمَيْنِ حَسَنَ الْوَجُهِ لَمُ أَرَ بَعُدَهُ وَلَا قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسُطَ الْكَفَّيْنِ

#### ترجمه:

حضرت انس بن ما لک عظی بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایسے کے دونوں یا وُں اور دونوں ہاتھ پُر گوشت تھے۔ آپ علیسی کا جبرہ بھی بڑا خوبصورت تھا میں نے آپ علیسی کے ابتد کی گوشت تھے۔ آپ علیسی کے بعد یا آپ علیسی کوئی نہیں دیکھا آپ علیسی کی

دونوں ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه400 كتابُ اللباس باب الْجَعُدِ حديث نمبرُ.5906.5907.5908. مسند امام احمد بن حنبل 12288.مسندابو يعلى2875.

### تشريح:

اس حدیث سے پہا چلا کہ ہمارے پیارے مجبوب اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔
حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ اللہ سے پہلے اور نہ آپ اللہ کے بعد آپ اللہ کی مثل کوئی نہیں و یکھا۔ ہوسکتا ہے کسی کے ذہن میں بیدوسوسہ آئے کہ حضرت انس یا دوسر ہے جا ایک کہ کہ خوب اکر میں ہے ہو سکتا کوئی آپ اللہ کی مثل ہوتا۔ اس وسوسے کا جواب مداح محبوب آکر واللہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار میں اس طرح دیا ہے:
حضرت حسان بن ثابت کے اُنہ تو قط عَیْنِی وَاجْمَلُ مِنْکَ لَمْ تَلِدِ النِّسَآءِ وَاحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَلَدِ النِّسَآءِ وَاحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَلَدِ النِّسَآءِ وَاحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَلَا مِنْکَ لَمْ تَلَا مُنْکَ لَمْ تَلَا مِنْکَ لَمْ تَلِیْ اللّٰ مِنْکَ لَمْ تَلْکِ اللّٰ اللّٰ مُنْکَ لَمْ تَلَا مِنْکَ لَمْ مَلُولُونَ اللّٰ مِنْکَ لَمْ مَلَا مِنْکَ لَمْ مَوْسَانِ مِنْکَ لَمْ مَلَا وَاحْسَانُ مِنْکَ لَمْ تَلْلِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْکَ اللّٰ مِنْکَ لَمْ مَلَا مُولِلُونَ مِنْکَ لَمْ مَلْ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰمِیْلُونِ مِنْکُ لَمْ مَلْکُونُ مُنْکُ لَمْ مَلْکُونُ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰمَالَیْمُ مِنْکُ لَمْ مَلْکُونُ مِنْکُ لَمْ مَلْکُونُ مِنْکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ کُمْ مُنْکُ مُنْکُ مُلْکُ مُنْکُ مِنْکُ کُمْ مُنْکُ کُمْ اللّٰ اللّٰکِ الْکُمْ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ کُمْ مُنْکُ مُنْکُ اللّٰمُ اللّٰکُ مِنْکُ مُنْکُ کُمْ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰمِ اللّٰکُ اللّٰکُ مُنْکُ اللّٰکُ اللّٰکُ مُنْکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ اللّٰکُ مُنْکُ مُنْکُمُ مُنْکُمُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُ مُنْکُونُ مُنْکُمُ مُنْکُونُ مُنْکُمُ مُنْکُمُ مُنْک

اے محبوب آیٹ آپ آپ آلیت سے زیادہ حسین میری آنکھ نے بھی دیکھا ہی نہیں۔اور آپ آپ آپ اندہ حسن و جمال کا بیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ریصرف حضرت حسان بن ثابت ﷺ کا ہی عقیدہ نہیں ہے بلکہ حضورا کرم آلیت کے

حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی وہی ذات ہے جن کومحبوب علیہ نے اپنی اس د عا سے نواز اے۔

اے اللہ روح القدس کے ذریعے مد دفر ما:

تمام غلامول کا بہی عقیدہ ہے۔

اللَّهُمَّ آيِّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.

اے اللدروح القدس کے ذریعے سے اس کی (حضرت حسان ﷺ) کی مدد کر۔

تخريج:

بخارى جلدا صفحه 131 كتابُ الصلوة ابواب المساجد باب الشعر في المسجدُ نمبر 453. بخارى جلدا صفحه 570 كتابُ بدّءِ النخلق باب ذِكر الملائكة حديث نمبر 3212.

بخارى جلد2صفحه435 كتابُ الادب باب هجاءِ المشركين حديث نمبر6152.

مسلم جلد2 صفحه 304 كتابُ فضائل الصحابه باب فضائل حسان بن ثابت نمبر 384.6385.6386. سنن نسائى جلد 1 صفحه 117 كتابُ المساجد باب الرخصه في انشاد الشعر حديث نمبر 715. مسند امام احمد بن حبل 7632. صحيح ابن حبان 1663. صحيح ابن خزيمه 1307. المستدرك

للحاكم6058 السنن الكبرى للنسائي795 السنن الكبرى للبيهقي4145 مستد ابو يعلى4591. المعجم الكبير للطبراني3580 المعجم الصغير للطبراني769 المعجم الإوسط للطبراني668 مسند ابو

دار دطيالسى 2309. مسند حميدى 1105. مصنف عبدالرزاق 26022. مصنف ابن ابي شيبه 7644.

اعتراض:

بعض لوگ حضور کرم ایستانی کواپی مثل قراردینے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کے ایک حصے کو بروا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضو تعلیقی ہماری مثل ہیں فکر این مشکر میشنگ کھیں۔ (پارہ نبر 24 سورة تم البحدة آیت نبر 6) توجمه کنو الایمان: تم فر ماؤ آدمی ہونے میں میں تمہیں جیسا ہوں۔ توجمه کنو الایمان: تم فر ماؤ آدمی ہونے میں میں تمہیں جیسا ہوں۔

جواب:

اس کے جواب ہم دوطرح ہے دیں گے تحقیقی جواب اور الزامی جواب: تحقیقی جواب نمبر 1:

اں آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فر مایا اے محبوب آیٹ قال آپ کہہ دیجئے۔ لیمن کا مہے کے صرف حضو تعالیہ کواجازت ہے کہ آپ علیہ بطور عاجز کروفر مادیں۔ میکمہ کہنے کی صرف حضو تعالیہ کواجازت ہے کہ آپ علیہ کیا۔ اس آیت کابیمطلب بہیں ہے کہ قولو انما ھو بشر مثلنا 'اے لوگوتم کہا کروکر حضور میں ہم جیسے بشر ہیں۔

جواب نمبر2:

جب سابقہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (اللہ کے حکم ہے) مردوں
کوزندہ فر مار ہے ہیں۔کوڑھ کے مریضوں کوشفاء دے رہے ہیں۔مٹی کا پرندہ بنا
کراس کو پھوٹک مارتے ہیں تو وہ زندہ ہوجا تا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام سو
سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوکرآ گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا انسان تو کر
ہیں سکتے لہذ احضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے
ہیں (معاذ اللہ) لیکن جب بیارے آقاعلیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کشریف لائے تو آپ علیہ السلام کرنا ورخوں کا واپس آنا جا ندے دو
کے دست مبارک پراس سے ہوئے مجز سے جیسے سورج کا واپس آنا جا ندے دو
کردست مبارک پراس سے ہوئے مجز سے جیسے سورج کا واپس آنا جا ندے دو
کردست مبارک پراس سے ہوئے آپ علیہ کوشی اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنے کئیس
کیٹر مجز سے طاہر ہوئے تو کہیں لوگ آپ علیہ کوشی اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنے کئیس
کیٹر مجز سے طاہر ہوئے تو کہیں لوگ آپ علیہ کوشی اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنے کئیس

قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ. (باره بمر24 سورة م السجدة آيت بمر6)

ترجمه كنز الإيمان: تم فرماؤ آدى مونے ميں ميں تمہيں جيبا مول\_

یعنی نہ تو میں اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی اللہ کا شریک ہوں ۔ بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوں اللہ عز وجل نے مجھے ختم المرسلین رحمة العلمین 'شفیع المدنبین

اورتمام مخلوقات ہے اعلیٰ وافضل بنا کرمعبوث فر مایا ہے۔

جواب تمبر 3:

قرآن پاک میں انبیاء کیہم السلام کے اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے عاجزی کرتے ہوئے

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے لفظ 'ظلم' استعال کیا کسی نے 'فعال' کہا تواگر اب کوئی ان کے متعلق ایسا کہے گا تو اسلام سے خارج ہوجائے گا اس طرح حضور علیہ نے عاجزی فرماتے ہوئے کہا اب کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی آ ب ایسی کے گا تو وہ گستاخ ہوگا۔ آ ب ایسی کے گا تو وہ گستاخ ہوگا۔ الزامی جواب نمبر 1:

المِنُوُ الكَمَآ الْمَنَ النَّاسُ (پارەنبر1 سورة البقره آیت نبر13)

کاحکم دیاہےجبیبا کہ

تو صحابہ کرام' تابعین' نتبع تابعین اور آئمہ مجتھدین میں سے کسی کا بھی انبیا علیہم السلام کواپنی مثل بشر کہنامعمول نہیں تھالہذا ہم ان بزرگوں کی سنت برعمل کرتے ہوئے انبیاء کیہم السلام کواپنی مثل بشرنہیں کہیں گے بلکہ بے مثل و بے مثال بشر

کہیں گے۔'نصیب اپنااپنا'

# جواب نمبر2:

الله تعالی قرآن یاک میں ارشادفر ما تاہے:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ اَمُثَالُكُمُ ط (باره نبر7سورة الانعام آيت نبر38)

تو جهه کنز الایهان: اور نبیس کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہا ہے پروں پراڑتا ہے مگرتم جیسی امتیں۔

الہذاان لوگوں کوقر آن کی اس آیت پڑل کرتے ہوئے اعلان کرنا جا ہے کہ وہ سور
کتا 'گدھا' اور چیل' کواوغیرہ کی مثل ہیں۔ جب کہ وہ ابیانہیں کرتے تو اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بغض رسول اور کینہ رسول ہے جس کی وجہ سے
وہ خود کورسول علیہ کے مثل قرار دیتے ہیں (معاذ اللہ)۔اللہ تعالی ان کے شرسے
امت کو محفوظ فرمائے آمین۔

# حديث نمبر12:

جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی عَنُ اَنْسِ رَضِیَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ رَانِیُ فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِیُ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَخَیَّلُ بِی وَرُوْیَا الْمُوْمِنِ جُزُمًا مِنَ النَّبُوَةِ. جُزُمًا مِنَ النَّبُوَةِ.

#### ترجمه:

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آئے ہیے نے ارشاد فر مایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر

# سكتااورمومن كاخواب نبوت كاچھياليسوال حصہ ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 575 كتاب التعبير باب من راى النبى في المنام نمبر 5790.6994.6996.6997. بخارى جلد1صفحه 81 كتاب العلم باب العه من كذب على النبى النبي المنافعة 2490.5917.5919.5920.5921 مسلم جلد2صفحه 2490 كتاب الرؤياباب نمبر 805 حديث نمبر 5917.5919.5920.5921 جامع ترمذى جلد2صفحه 501 كتاب الرؤيا باب ما جاء في قول النبي من ...... نمبر 2236. جامع ترمذى جلد 2صفحه 502 كتاب الرؤيا باب في تاويل الرؤيا ما يستحب ..... نمبر 2240 باب ما جاء من عدم عدد 414 كتاب تعبير الرؤيا باب رؤية النبي في المنام نمبر 414 كتاب تعبير الرؤيا باب رؤية النبي في المنام نمبر 3900.3901.3902.

مسندامام احمدبن حنبل 3559. سنن دارمي 2139. المستدرك للحاكم 8186. مسندابو داو د للطيالسي 2420. المعجم الكبير للطبر اني 8180. المعجم الاوسط للطبر اني 954. مسند ابو يعلى 3285. مصنف ابن ابي شيبه 30466. السنن الكبري للنساتي 7629. الادب المفرد للبخاري 1046.

# حديث نمبر13:

جَسَ نَے جُھے خُوابِ مِیْنِ و یکھا عُنقریبِ عالم بیداری میں و یکھے گا اَنَّ اَباَهُرَیُرَةَ رَضِیَ اللَّهُ تَمَالٰی عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ فَسَیَرَانِی فِی الیَقَظَةِ وَ لَا یَتَمَثَّلُ الشَّیْطَانُ بِی.

# ترجمه:

حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ایسے کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب بیداری کے عالم میں و مکھے لئے اللہ میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔

# تخريج:

بخارى جلد2صفحه575كتاب التعبير باب من راى النبي المنطق المنام حديث نمبر6973. مسلم جلد2صفحه249كتاب الرؤيا باب نمبر835 حديث نمبر5918. ابوداو دجلد2صحه334 كتاب الادب باب في الرويه حديث نمبر 5023.

# تشريح12.13:

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نبی اکرم آلی کے کہ شان ہے کہ خواب میں بھی شیطان اس سیالت کے معلوں انبیاء کی شیطان اسلام آپ آلی کی صورت اختیار نبیل کرسکتا۔ یا در ہے شیطان ملعون انبیاء کی اسلام کے علادہ صورتیں اختیار کرسکتا ہے جب شیطان جو بہت زیادہ شکلیں اختیار کرسکتا ہو ہمجوب آلیت کی مما ثلت اختیار نبیل کرسکتا تو اور کون ہے جو نبی اکرم علیہ کے مثل ہوسکتا ہے۔

« چهتر مرتبه بیداری میس زیارت:

جس نے خواب میں آ بھائے گی زیارت کی وہ عنقریب بیداری میں زیارت کر ہے گا۔اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور بزرگان دین سے نبی اکرم ملاقت کی بیداری میں زیارت کرنا اور مختلف احادیث کی تھیج کی معلومات کرنا کثرت سے منقول ہے جبیباا مام سیوطی نے 75 مرتبہ بیداری میں زیارت کی ہے اوراس کے علاوہ مخالفین کی کتب سے بھی ثابت ہے جبیبا کہ ا

انورشاه تشميري ديوبندي للصناب:

سوال کیااور نبی ایسی کے گھیجے کے بعدان کوسیح قرار دیا' (الی تولہ) امام شعرانی رحمة اللہ علیہ نے بھی بہی کی کھا ہے کہ انہوں نے بھی نبی آیسی کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آ ہے آیسی ہے '' صحیح بخاری'' پڑھی پھرا مام شعرانی نے ان میں سے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آ ہے آیسی ہے ان میں سے ایک حقی تھا'ا خیر میں انور شاہ کشمیری نے کہا: بیداری میں آ ہے آیسی کی زیارت محقق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ (فین الباری 10 میں 204)

اورایک دوسرے دیوبندی عالم سیداحدرضا بجنوری نے بھی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی کھا ہے اختلاف کے ساتھ یہی کھا ہے (انوارالباری شرح مج بناری 6 ص 218 \_ بحوالنعمة الباری 10 ص 431.432) حدیث نصبر 14:

# سونے سے آسیالیہ کاوضوبیں ٹوشا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ نِمُتُ عِنُدَ مَيُمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا تِلْكَ اللَّيُلَةَ فَتَوَشَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا تِلْكَ اللَّيُلَةَ فَتَوَشَّا أَنَّهُ فَصَلَّى ثُمَّ فَامَ يُصَلِّى عَنُ يَّمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى عَنُ يَمِينِهِ فَصَلَّى فَامَ خَتَى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ إَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا. فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

### ترجمه:

حفزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ایک رات بیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سوگیا نبی اکرم ایستے بھی اس رات وہاں تھے۔ آپ ایستے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سوگیا اور کھڑے ہوکرنما زادا کرنے لگے۔ میں اٹھا اور آکر آپ ایستے کے دخو کیا اور کھڑے ہوکرنما زادا کرنے لگے۔ میں اٹھا اور آکر آپ ایستے کے

یا ئیں طرف کھڑا ہو گیا آپ علی ہے جھے پکڑااور دائیں طرف کرلیا۔ نی اکر م مناللہ نے تیرہ رکعت نماز اداکی پھرآ ہے لیے سو گئے۔ یہاں تک کہآ ہے عالیہ خرائے لینے لگے۔ جبآ ہالیہ سوتے تھے تو خرائے لیا کرتے تھے۔ پھرموذ ن آ پھالیتہ کی خدمت میں حاضر ہواتو آ پھالیتہ تشریف لے گئے اور فجر کی نماز یرٔ هائی از سرنو وضوّبین کیا۔

بخاري جلد1صفحه166كتاب الجماعة والامامة باب اذا قام الرجل عن يسار ..... نمبر 698. بلحاري جلد 1 صفحه 92 كتاب الوضوء باب قرائة القرآن بعد الحدث وغيره حديث نمبر 182. بخاري جلد1صفحه86كتاب الوضوء باب التخفيف في الرضوء حديث نمبر 137. بخارى جلد 1صفحه 82 كتاب العلم باب السمر في العلم حديث تمبر 116. بخارى جلد 1 صفحه 166 كتاب الجماعة والامامة باب يقومه عن يمين .... حديث نمبر 697. بخاري جلد 1 صفحه 169 كتاب الجماعة والامامة باب اذا قام الرجل عن يسار .... نمبر 726. بخاري جلدا صفحه 189كتاب صفة الصلوة باب وضو الصبيان و متى.... حديث نمبر 859. بخارى جلد1صفحه208كتاب ابواب الوترباب ماجاء في الوترحديث نمبر992. بخاري جلد 1صفحه 236كتاب ابواب العمل في الصلوة باب استعانة اليد في الصلوة.....نمبر 1198. بخاري جلد2صفحه143كتاب التفسير باب ان في خلق السموات والارض..... نمبر4569. بخارى جلد2صفحه 144 كتاب التفسير باب ربنا اننا سمعنا..... حديث نمبر 4572. بخاري جلد2صفحه 665كتاب التوحيد باب ماجاء في تخليق السموات والارض نمبر 7452. مسلم جلدا صفحه 311كتاب صلوة المسافرين باب صلوة النبي ودعائه بَالليل نمبر 1788.1791.1793 ابوداودجلد 1صفحه 201 كتاب الصلوة باب في صلوة الليل حديث نمبر 1364. سنن نسائي جلد1صفحه 111 كتاب الاذان باب ايذان الموذنين حديث نمبر 685. سنن نسائي جلد 1 صفحه 241 كتاب قيام الليل ..... باب ذكر ما يستفتح به القيام نمبر 1619 .

. أابن ماجه صفحه 207 كتاب اقامة الصلوة باب ما جاء في كم يصلي بالليل حديث نمبر 1363.

الكبير للطبراني11272. المعجم الاوسط للطبراني1322.

صحيح ابن حبان 1445.سنن دارمي 1255.مسند امام احمد بن حنبل 1843. صحيح ابن خزيمه

127. السنن الكبرى للنسائي397. السنن الكبرى للبيهقي 596. مسند ابو يعلى 2465. المعجم

تشريح:

ہر خص جانتا ہے کہ سونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے لیکن بیارے آقا علیہ ایسے سوئے کہ خرائے لینے لگے بھراٹھے اور جا کر بغیر وضو کیے نماز پڑھا دی۔تو معلوم ہوا کہ نبی پاکھائیں دوسرے لوگوں کی مثل نہیں۔

# حديث نمبر 15:

آ ہے ایک کے ہاتھ ریشم سے زیادہ ملائم

عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ مَا مَسِسُتُ حَرِيُرًا وَّ لَا دِيُبَاجًا أَلَيْنَ مِنُ كَفِّ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ رِيْحًا قَطُّ اَوْ عَرُفًا قَطُّ اَحُرُفًا قَطُّ اَحُرُفًا فَطُّ اَحُرُفًا فَطُّ اَحُرُفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَطُّ اَطُيَبُ مِنُ رِيْحِ اَوْ عَرُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### ترجمه:

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ایک کے شیلی سے زیادہ ملائم کسی حربریادیباج کوئیس چھوااور میں نے آپ آپ آئیسے کی خوشبو سے زیادہ کسی پاکیزہ خوشبو کوئیس سونگھا۔

### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 629 كتاب المناقب باب صفة النبى المنافي على على المناقب باب صفة النبى المنافية حديث نمبر 3561. بخارى جلد 1 صفحه 3566 كتاب الصوم باب ما يذكر من صوم النبى و افطار ه نمبر 1973. مسند امام احمد بن حنبل 13341. صحيح ابن حبان 6303. مسندابو يعلى 3400. المعجم الكبير للطبح انى 109.

# تشريح:

حضرت انس رہے جودی سال نبی پاکھائے کی خدمت کرتے رہے وہ تو یہ کہتے

المراق الرق الرق المراق المرا

ہ جالتہ کے تیر کی برکت سے کنواں پانی سے جرگیا

حضرت عروه بن زبيراور حضرت مسور بن مخر مد الله بيان كرتے بين صلح حديديك روز نبى اكرم الله في في عديديك ايك كونے ميں پڑاؤ كياو ہاں پرموجود كنوئے ميں تقور اسما پانى تفالوگول نے كنوئے سے يانى لينا شروع كيا يہاں تك كه تم كرديا اور پھر وَشُكِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانُتَزَعَ سَهُمًا وَشُكِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانُتَزَعَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ اَمَرَهُمُ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَ اللهِ مَا زَالَ يَجِينُ شُ لَهُمُ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُو اعْنُهُ فَبَيْنَمَا هُمُ .....

ترجمه:

نی اکرم الیسی کی بارگاہ میں بیاس کی شکایت کی تو آپ الیسی نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اورلوگوں کو بیچکم دیا بیاس میں ڈال دیں تو اللہ کی تشم!اس کا پانی جوش مارنے لگا یہاں تک کہوہ سب لوگ سیراب ہوکروایس آئے۔۔۔۔۔
تخریج:

بخارى جلدا صفحه 482 كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد....حديث نمبر 2732. تشريح: مختلف حدیثول میں مختلف طریقول سے پانی ملنے کی روایات ہیں ان میں اختلاف مہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے بیر مختلف سفر ول اور مختلف موقعول کے کئی واقعات ہوں۔
اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی پاکھائے گئی ذات پاک تو دور کی بات ہے آپھائی ہے سے نسبت رکھنے والی چیز ول میں ایسا کمال بیدا ہوجا تا کہ ان کی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ آپھائی ہے تیر کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔

# حديث نمبر 17:

آ بعلی کی بھونک سے گہرازخم ٹھیک

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي عُبَيْدِقَالَ رَايُتُ آثَرَضَرُبَةٍ فِي سَاقٍ سَلَمَةَ فَقُلُتُ يَا آبَا مُسْلِمٍ مَّا هَلِهِ الطَّرُبَةُ فَقَالَ هَلِهِ ضَرُبَةٌ آصَابَتُنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلاتَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلاتَ نَفَتَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَة.

#### ترجمه:

یزید بن ابوعبید ﷺ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سلمہ ﷺ کی بیڈلی میں زخم کانشان و یکھا تو دریا فت کیا: اے ابومسلم!ﷺ پیزخم کیسے لگا تھا۔ انہوں نے فرمایا: بیزخم مجھے غزوہ خیبر کے موقع پرلگا تھالوگوں نے تو بیہ کہد دیا تھا: اب سلمہ ﷺ فرمایا: بیزخم میں جاشرہوا آ پیالیہ نے نین شہید ہوجائے گا۔ میں نبی اکرم ایس وقت سے لے کرآج تک مجھے اس میں بھی تکلیف باراس میں پھونک ماری اس وقت سے لے کرآج تک مجھے اس میں بھی تکلیف نہیں ہوئی۔

# تخريج:

بخارى جلد2صفحه81كتاب المغازى باب غزوه خيبرحديث نمبر 4206.

ابوداودجلد2صفحه 187كتاب الطب باب كيف الرقى حديث نمبر 3898. مسند امام احمد بن حنبل 16562. صحيح ابن حبان 6510.

تشريح:

اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر میں گئی گئی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہا گرآ پی الیا ہے ہوان کی بھونکوں سے تو بیاریاں بھیلتی ہیں کئی قربان میں محبوب الیا ہے ہیں ان کی بھونکوں سے تو بیاریاں بھیلتی ہیں کئی قربان جا کیں محبوب الیا ہے کہ شان پر کہ آ پی الیا تھی بھونک سے جان کیوازخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

﴿ اللَّهُ } ﴿ اللَّهُ ﴾ أنا الله إلى اله إلى الله إله إلى الله إلى اله إلى اله إلى الله إلى اله

﴿ اما م بخاری کاشوق تلاوت ﴾

نسج سعید بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی
رات آتی توامام محمد بن ساعیل بخاری اپنے اصحاب کوجمع کرتے اوران
کونماز پڑھاتے اور ہررکعت میں ہیں (۲۰) آسیس پڑھتے اوراسی طرح
پڑھتے رہتے یہاں تک کرقر آن مجید ختم کر لیتے اور سحری کے وقت نصف
سے لے کرتہائی قرآن تک پڑھتے اور تین راتوں میں قرآن ختم کر لیتے
اور دن میں ہرروز قرآن ختم کرتے اور شام میں افطار کے وقت قرآن
ختم کرتے اور فرماتے کہاس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔
تاریخ بندادی 1 ص 335 نیمة الباری 1 ص 70 تیسے راباری 1 من 490 وحیدالز ہاں دہابی

﴿ اللَّهُ } ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ أنا اللهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

باب نمبر 5:

مبلاد مصطفى صلى الله عكنيرة آليه وَ اصْحَابِهِ وَسُلَّمَ

حديث نمبر 1:

ولا دت مصطفي السليم كي خوشي كا صله

ترجمه:

عروہ نامی راوی بیان کرتے ہیں تو یبدا بولہب کی کنیز تھی ابولہب نے اسے (نبی اگرم علیہ کی ولادت کی خوش میں ) آزاد کیا تھااوراس نے نبی اکرم علیہ کو دودھ بلایا تھا۔

جب ابولہب مرگیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں سے جہاں نے دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے؟ ابولہب نے جواب دیاتم سے بچھڑ نے کے بعد مجھے صرف یہی سہولت ملی ہے کہ مجھے یانی بلا دیا جا تا ہے اور میرتو یہ کوآزاد کرنے کی وجہ سے ہے۔

تخريج:

بخارى جلد2 صفحه 270 كتابُ النَّكاحِ باب قَوْلَه (وَ أُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي آرُضَعُنَكُمُ) نمبر 5101.

نشريح:

ابولہب وہ شخص ہے جس کے ردبیں پوری سورہ لہب نازل ہوئی ہے۔ کفر کی زندگی گزاری اور کفر پرمرا۔اس نے نبی اکرم آلیسٹے کو بھتیجا سمجھ کرتو پیہ کوآ زاد کیا تھا نہ کہ اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھ کر ۔ تو جو نبی اکرم آلیسٹے کاغلام محبوب خداماً ایسٹے سمجھ کرخوش منائے اس کا کیا مقام ہوگا۔

محمد بن صالح الميشمين النجدى الهتوفى ١٣٢١ هاس بحث ميں لکھتا ہے: ابولہب کواپنے انگو شھے کے سوراخ سے دوزخ میں پانی پلایا گیا اور یہ نبی تلافیہ کی برکت ہے ورندا بولہب کا فراس کا کب مستحق تھا کہاس کو دوزخ میں انگو تھے ہے برکت ہے ورندا بولہب کا فراس کا کب مستحق تھا کہاس کو دوزخ میں انگو تھے ہے پانی بلایا جاتا ہے اوراس کے عذاب میں شخفیف نبی لیسے کی خصوصیت ہے۔ پانی بلایا جاتا ہے اوراس کے عذاب میں شخفیف نبی لیسے کی خصوصیت ہے۔ (شرح شیح ابخاری 456 مکتبہ الطبری انقابرہ ۱۳۲۹ھ)

سلیم الله خان و یو بندی اس بحث میں لکھتا ہے:
اوراس کوخصوصیت بھی قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس واقعہ کا تعلق حضور اکرم ایسیا ہے
کے ساتھ تھا جس کی وجہ سے ابولہب کے ساتھ بیخصوصی رعایت کی گئی۔
( کشف البری کتاب فضائل القرآن س ۱۹۳۸ کتب فاروتیکرا چی ۱۳۲۱ھ نیمیۃ الباری جوس ۲۹۳ لاہور)
علماء اہلسینت کا انعقا دمیلا و کے متعلق نظریہ:

اہل سنت و جماعت کے نزد یک محفل میلا دمنعقد کرنامستحب ہے جیسے تر وا آن کو کہ جماعت کے ساتھ بڑھنامستحب ہے اور قرآن مجید کوایک مصحف میں اور ایک جلد میں جمع کرنامستحب ہے اور جیسے قرآن مجید میں حرکات 'سکنات اور اعراب کولگا نا جائز ہے اور جیسے قرآن مجید میں سور توں کا نام لکھنا اور آیا ہے کی تعد اولکھنا جائز ہے اور جیسے قرآن مجید میں وسط کے تعین کے لیے محراب کا بنانا جائز ہے اور قرآن مجید ہے۔

تہیں پارے مقرر کرنا جائز ہے اور اسی طرح سیحے بخاری کے تیں پارے مقرر کرنا جائز ہائز ہے اور دینی خطابات اور مواعظ کے لیے مقام دن اور تاریخ کو مقرر کرنا جائز ہے اسی طرح اذان کے بعد دوبارہ تقویب کرنا یعنی لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے جاعت کا اعلان کرنا اور گھڑیوں کے حساب سے دن اور رات کی پانچ نمازوں اور عید الاضحی اور عید الفطر کی نمازوں کے اوقات مقرر کرنا اور مساجد میں گھڑیوں اور عید الاضحی اور جید الفطر کی نمازوں کے اوقات مقرر کرنا اور مساجد میں گھڑیوں کو لئے کا ناجائز ہے اور اسی طرح ایصال ثواب کے لیے سوئم 'دہم' چہلم اور برسی اور عرس کی محافل کو مقرر کرنا جائز ہے اور برتمام امور مخالفین کے نزویک بھی معمول اور مروج ہیں۔

سواسی طرح باره ربیج الاول کے دن بھی نبی آیاتی کی ولادت پرخوشی منا نااور نبی علیقی کی ولادت کابیان کرنااور آپ (علیقی کی کے فضائل اور کمالات اور مجزات اور آپ (علیقی کی سیرت طبیبه طاہرہ کابیان کرنااور محفل میں وعظاور تقریر سے بہلے نعت خوانی کرنااور آپ (علیقی کی کے محامد میں نعتیں پڑھنااور اختیا مجلس پر ایسال ثواب کرنااور تبرک تقسیم کرنااور ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی الیقی کو ایسال ثواب نبی آلیقی کو بدیہ کرنا ور تبرک تقسیم کرنا وران تمام نیک اعمال کا ثواب نبی آلیقی کو بدیہ کرنے کی اللہ تعالی سے دعا کرنا 'یہ بھی مستحب و مستحسن ہے اور صدیوں سے مسلمانوں میں بلاا نکاررائے ہے۔

عبدالله بن محربن عبدالوماب نجدى لكصناب:

رسول التوالية وتو يبه نے دودھ بلايا جوابولہب كى آ زاد كردہ تھى ابولہب نے تو يبه كواس وفت آ زادكيا تھا جب اس ابولہب كو آ پيائية كى ولا دت كى بشارت دى تھى موت كے بعد ابولہب كوخواب ميں ديكھا گيااوراس سے يو چھا گيا تمہارا كيا حال ہے؟اس نے كہاجہنم ميں ہول كيكن ہر پير كے دن مير ے عذاب ميں تخفيف کی جاتی ہے اوراس نے اپنی انگلی کے سرکی طرف اشارہ کرکے کہا میں اس کو چوستا ہوں اور بیاس وجہ سے ہے کہ میں نے تو یبہ کواس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے نہائی کی ولادت کی بشارت دی تھی اور آپ آئی ہے کہ ودودھ بلایا تھا' ابن جوزی نے کہا ہے کہ وہ ابولہب کا فرجس کی ندمت میں قر آن نازل ہوا جب اس کو بھی نبی آئیسی کی ولادت کی خوشی منانے پر جزادی گئی تو آپ آئیسی کی امت کے اس مسلمان اور موحد کا کیا صلہ ہوگا جو آپ آئیسی کے میلا دکی خوشی منا تا ہے۔ دفتے سرج الرسول من 13 مطبع مربی کا ہور طبح اول 1948ھ)

[ نوٹ: سعودی عرب سے بیہ کتاب دوبارہ چھپی ہے اس میں اس عبارت کو نکال دیا ہے ہمار ہے پاس اس کتاب کا پہلا ایڈیشن موجود ہے اور وہ بھی غیر مقلدین کا حصایا ہوا ہے۔ (نیمۃ الباری ج9ص 470)]

اگر بیشبہ ہو کہ ابولہب کے بھائی جنہوں نے بیخواب دیکھاہے وہ اس وفت کا فر تھے اور ایک کا فر کے خواب سے کوئی مسکلہ کیسے ثابت ہوگا اور شرعًا کیسے معتبر ہوگا اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں دو کا فروں نے خواب بیان کیا اور آپ نے اس کا شرعًا اعتبار کیا علاوہ ازیں امت مسلمہ کے اجلہ علماء کرام نے اس خواب کی روشنی میں مسکلہ میلا دبیان کیا ہے۔

انورشاه شمیری (دیوبندی) نے بھی اس خواب کوشلیم کر کے اوراس کا شرعًا اعتبار کر کے کھا ہے: فید دلیل ان طاعات الکفار تنفع شیئًا و لولم تدرء العذاب اس حدیث سے بیثا بت ہوا کہ کفار کی اطاعت سے انہیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے اگر چہ بالکلہ عذاب نہیں اٹھتا۔ (فیض الباری 4 م 278 مطبع مصر جازی) شاہ عبدالحق محد شد و ہلوی کا فظریہ:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یبہ کوآ زاد کرنے اورا بولہب کے عذاب میں تخفیف کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث میں رسول النتوانی کی ولادت کی شب محفل میلا دمنعقد کرنے والوں اوراس پرخوشی منانے والوں کے لیے دلیل ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مال خرچ کریں کیونکہ ابولہب جو کا فرتھا جس کی مذمت میں قرآن شریف نازل ہوا جب اس نے رسول اللہ والیہ ہوگا جس کی مذمت میں قرآن شریف نازل ہوا جب اس نے مسلمان رسول اللہ والیہ ہوگا! لیکن میں مال خرچ کریں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا! لیکن عوام نے جواس موقع پر بدعات شروع کرلی ہیں اور آلات محرمہ کے ساتھ گا نا بجانا ہوتا ہے اس سے محفل خالی ہوئی جا ہے تا کہ اسلام کی پیروی سے محرومی نہ ہو۔ (مدرج اللہ جات)

حاجى امدا دالله مهاجر على كانظريه:

مولد شریف تمام اہل حربین کرتے ہیں اس قدر ہمارے واسطے جحت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کاذکر کیسے ندموم ہوسکتا ہے البتہ جوزیاد تیں لوگوں نے اختر اع کی ہیں نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں کچھ ہیں کہتا ہاں مجھ کوا کی کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے (امداد المنتاق ص 52 اسلائ کت فائدلا ہور)

حاجی امدا دالله فرمائے ہیں۔اور مشرب فقیر کا بیہ ہے کہ مفل مولد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعیہ برکات سمجھ کرمنعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت یا تا ہوں (فیملۂ فت سکامی 5 مرنی کتب خانہ لا ہور' کلیات امدادم 80دار اللاشاعت کراچی)

اور حاجی صاحب کابیار شادایمان افروز ہے: اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کودور کرنا جاہے نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کردیا جائے ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے بازر کھنا ہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام سخضرت کے کوئی تخص تعظیمًا قیام کرے تواس میں کیا خرابی ہے جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہوجاتے ہیں اگر سر دار عالم وعالمیان (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ (امدادالمثناق 1910اہور) شاه ولی الله محدث د ہلوی کا نظریہ:

شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی لکھتے ہیں۔شاہ عبدالرحیم رحمہاللّٰد فر ماتے ہیں۔ نبی ا کرم علی کے عرب کے دنوں میں میرے ماس آ ہے تھے کی نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نتھی آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گرد نیاز دی ای رات بچشم حقیقت دیکھا كه تخضرت اليلية كے ياس انواع واقسام كے طعام حاضر ہيں اوران كے درميان وہ گرداور چنے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ ایسی نے کمال مسرت سے توجہ فر مائی اور ان کوطلب فرمایا۔ پچھآ ہے ایسے کے تناول فرمایا اور پچھآ یہ علیہ نے اصحاب ميل تقسيم فمر ما يا (انذس العارفين ص118 لا بورمترجم)

# حديث نمبر2:

# میلا دنتریف کوعید کہہ سکتے ہیں

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَحطَابِ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُوُدِقَالَ لَهُ يَا اَمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ ايَةٌ فِيُ كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَوُعَلَيْنَا مَعُشَرَالْيَهُوُدِ نَزَلَتُ لَاتَّخَذُنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ اليَّةٍ قَالَ (ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتُّمَمُّتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنًا)قَالَ عُمَرُقَدُ عَرَفُنَا ذَٰلِكَ الْيَوُمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتُ فِيُهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوُمَ جُمُعَةً.

# ترجمه:

حضرت عمر بن خطاب کی نیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ان سے کہاا ہے امیرالمؤمنین! آپ کی کتاب (قرآن مجید) میں ایک ایسی آیت موجود ہے اگر وہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کوعید کا دن بناتے ۔ حضرت عمر کا نے دریافت کیاوہ کوئسی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا ہے آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا ہے آیت ہے:

اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَهُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الكُمُ اللهُ الله

تر جمه کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کر دیا اور تم پر
ابنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کودین پسند کیا۔
حضرت عمر رہ ایا نبی اکر م ایستانی پر جس دن اور جس جگہ میآیت نازل ہوئی ہے ہم اس سے واقف ہیں اس دن جمعہ کا دن تھا اور آ ہے ہے عمر فیر میں قیام پذیر سے (یعنی وہ دوعیدوں کا دن تھا)۔

# تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 68 كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه حديث نمبر 45. بحارى جلد 2 صفحه 112 كتاب المغازى باب حجة الوداع حديث نمبر 4407. بخارى جلد 2 صفحه 150 كتاب التفسير باب الْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حديث نمبر 4606. بخارى جلد 2 صفحه 627 كتاب الإغتصام بالكتاب والسنه باب حديث نمبر 7268. مسلم جلد 2 صفحه 426 كتاب التفسير باب نمبر 1038 حديث نمبر 7525.7556. حامع ترمذى جلد 2 صفحه 601 كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائده نمبر 3001.3002. سنن نسائى جلد 2 صفحه 430 كتاب مناسك الحج باب ماذكر يوم العرفه حديث نمبر 3002. سنن نسائى جلد 2 صفحه 269 كتاب الايمان وشرائعه باب زيادة الايمان حديث نمبر 5027. مسند امام احمد بن حبل 183. السنن الكبرى للنسائى 11343. السنن الكبرى للبيهتى 5412

سند حميدي31

تشريح:

میلا دشریف ہے جلنے والے بچھلوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دوعیدیں ہیں تم نے تیسری عیدا ہے پاس سے بنالی ہے اس حدیث میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے۔

نعمت ملنے کے دن کوعید کہنا:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس دن کوئی نعمت ملے اس دن کوعید کا دن کہہ سکتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسی بن مریم القلیقی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی:
اللّٰهُ مَّ رَبَّنَا اَنْزِلُ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لِّاوَّلِنَا وَاحِرِنَا ترجمه کنز الایمان: اے اللہ! اے رب! ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارکہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی دیارہ نم رحورة المائدہ آیت نم ر 114) بخاری شریف میں ہے و مُحَمَّدُ صَدَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ سَدَّمَ نِعْمَتُ بِیں۔
نِعُمَةُ اللّٰهِ. اور مُحَوِّدُ اللّٰهِ اللّٰهِ کَانْعَت بیں۔

ىحارى جلد2صفحه41كتاب المغازي باب قتل ابي جهل حديث نمبر 3977.

المعجم الاو سط میں ہے کعب احبار بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب فریقہ سے کہا میں ایک الیمی تو م کو پہچا نتا ہوں کہ اگر ان میں بیآ بیت نازل ہوتی تو وہ اس دن میں غور کرتے اور اس دن کوعید بنالیتے حضرت عمر منظیمہ نے پوچھا وہ کوئی آبیت ہے؟ انہوں نے کہا:

الْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیُنَکُمُ (الماندہ نمبرد) حضرت عمرﷺ نے کہا مجھے معلوم ہے بیآیت کون سے دن نازل ہو کی تھی وہ جمعہ کا دن تھا عرفہ کا دن تھا اور بیر دونوں ہمارے لیے عیدیں ہیں۔(المعجم الاوسط حدیث نمبر 834) اور جامع تر مذی میں حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہاتو آپ نے فر مایا جس روزیہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن دوعیدیں تھی'جمعہا درعرفہ۔

ترمذي جلد2صفحه 601كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائده حديث نمبر 3002.

جس دن آسان سے کھانے کا دسترخوان اتر ہے وہ دن عیر ہوسکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی نعمت بچری ہو کی نعمت بچری ہو کی نعمت بچری ہو وہ بھی عیر کا دن ہوسکتا تو جس دن اللہ تعالی اپنے محبوب اللہ کی نعمت میں این اپنی وہ بھی عیر کا دن ہوسکتا تو جس دن اللہ تعالی اپنے محبوب اللہ کی نات میں اپنی رحمت اور نعمت بنا کر معبوث فر مائے اور فر مائے کہ ہم نے مؤمنین پراحسان کیا ہے جسیا کہ فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ.

ترجمه كنز الايمان: بيشك الله كابر ااحسان موامسلمانون بركدان ميس انهيس

میں سے ایک رسول جھیجا۔ (پارہ نمبر 4 سورة ال عمران آیت نمبر 164)

اس دن کوعید کادن کیوں نہیں کہہ سکتے بلکہ ساری خوشیاں اور عیدیں اس محبوب حلاقتہ کے طفیل عطا ہوئی ہیں اور عطا ہوں گی۔

حدیث نمبر 3:

آ ہے اللہ کے تمام آباء واجدادمون ہیں

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثُتُ مِنُ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِى الدَمَ قَرُنًا فَقَرُنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرُنِ الَّذِي كُنْتُ فِيُهِ.

ترجمه:

سو بسب ابوہ رمیرہ ہونے ہیں نبی اکر میافیہ نے ارشاد فر مایا مجھے اولا دا رم حضرت ابوہ رمیرہ ہونے ہیں نبی اکر میافیہ نے ارشاد فر مایا مجھے اولا دا رم کی بہترین نسلوں میں معبوث (منتقل) کیا گیا یہاں تک کہ میں اس نسل میں وا جومیراخاندان ہے۔

تخريج:

بخارى جلد1صفحه 629كتاب المناقب باب صفة النبي ملك حديث نمبر 3557. مسند امام احمد بن حنبل 8844. مسند ابو يعلى 6553. كنز العمال 32205.

علامها ساعیل کورانی لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ حضرت آرم العَلَیٰ اس لے کرجن آباء کی پشتوں میں اور جن امہات کے ارحام میں آپ ایسی منتقل ہوتے رہےوہ سب خیر تھے (لیعنی مومن اور صالح تھے)۔

(الكوثر الجاري ج6ص 377 فيمة الباري ج6ص 621)

آپ کا نورمعزز پشتول اور یا کیزه رحمول سے منتقل ہوا: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله علیہ سے پوچھا آ ہے ایک پر میرے مال باپ فدا ہوں! جب حضرت آ دم التلفیل جنت میں تقور آ یا ایک کہاں تھا ہاں تھا کا ایک نے مسکرا کرفر مایا میں آ دم القلیلا کی بیت میں تھا جب حضرت نوح النکالی مشتی میں سوار ہوئے تو میں ان کی پیشت میں تھا۔ جب حضرت ابراہیم القلیٰ لاکوآگ میں ڈالا گیا تو میں ان کی بیثت میں تھا میرے والدین بھی بدکاری پرجمع نہیں ہوئے اور اللہ نتعالی مجھے ہمیشہ معزز پشتوں سے یا کیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتار ہا میری صفت مہدی ہے۔اور جب بھی دوشاخیس

ملیں ہیں میں سب ہے خیر (اچھی) شاخ میں تھااللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق اوراسلام کاعهدلیااورتورات اورانجیل میں میراذ کر پھیلایا اور ہرنبی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نورے چیک آھی اور بادل میرے چہرے کی برکت سے برستاہےاور مجھےاپنی کتاب کاعلم دیااورآ سانوں میں میرے شرف کوزیادہ كيااوراينے ناموں ميں ہے ميرانام بنايا پس عرقالا محمود ہے اور ميں محمد ہول \_

تمام آبا دَامهات زنااور جهالت معحفوظ ہیں: محد بن سائب کلبی فر ماتے ہیں: میں نے نبی اکر مطابقہ کی یانچے سوامہات کے حالات کولکھا۔۔۔۔نوان میں میں نے زنااور جہالت کی برائیوں میں سے کو ئی برائی بھی نہ یائی ۔ (الطبقات الکبری ج1 ص60۔ تاریخ دشق ج1 ص203)

ہم کہتے ہیں کہ صحاح اور دیگر کتب میں ان الفاظ کی کثیراحا دیث ہیں اور حضرت علیﷺ سے روایت ہے کہ سات بااس سے زیادہ مسلمانوں سے زبین بھی خالی نېد المبال دای \_ (مصنفعبدالرزاق9162)

اورالله تعالى في قرآن ياك مين ارشاد فرمايا: إنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ. (پارەنبر10 مورة التوبة آیت نبر 28) ترجمه کنز الایمان :مشرک نرے نا یاک ہیں۔ ان احادیث سے پتا چلا کہ دنیا پر حضرت نوح القلیلی سے لے کر ہروفت کم از کم سات مومن رہے ہیں۔قرآن کی اس آیت کی رویے مشرک تو ہیں ہی نجس وہ تو السي طرح مومنول سے افضل نہيں ہوسكتے لہذامعلوم ہوا كەسب سے بہتر مؤمن ہی ہوتے ہیں اور نبی ا کرم ایس نے فر مایا میں سب سے بہتر لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں تو ثابت ہوا کہ بی اگر م ایسی کا نور مبارک جن پشتوں ہے منتقل ہوتا

ہوا آیا حضرت آ دم تک آپ آپ آپ کے تمام آباءاور تمام امہات مومن اور مومنہ ہیں راس موضوع پرتفصیلات کے لیے امام جلال الدین سیوطی کے تقریبًا سات رسائل سیری اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کے رسائل علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن ج8ص 510t 470 اورمولا نا كوكب نوراني او كالروي كى كتاب '' ايمان والدين مصطفي عليظية '' كامطالعه ليحتے)\_

かいないないないないないないないないないないない

﴿ امام بخاری کے مزارِ مبارک کی مٹی بطور تبرک ﴾ امام بخاری کی نماز جناز ہ کے بعد جب ان کی قبر پرمٹی ڈالی گئی تو مدت مدید تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی ۔اورعرصہ دراز تک لوگ دوردور سے آ کرامام بخاری کی قبر کی مٹی کوبطور تبرک لے جاتے ر ہے۔ ﴿ مِرى السارى ج2 ص 266 ﴾

﴿ امام بخارى كى موئے مبارك سے محبت ﴾ امام بخاری کے پاس رسول التھائیں کے بچھموے مبارک تھے انہوں نے اپنے لہاس میں ان کور کھا تھا۔ ﴾ تيسير الباري ج 1 ص 49 مصنفه وحيد الزمان و ہائي ﴾

いるというというというというというというというと

### باب نمبر 6:

# اختيارات مصطفي صلى الشدعليه وآله وسلم

ضروری وضاحت:

ہرشے کاحقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے اپنی خاص عطاا ورفضل عظیم سےاینے پیار ہے حبیب علیہ کو کونین کا حاکم اور ساری خدائی کا والی اورمختار بنایا ہےاللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی بھی ذرہ کی ما لک ومختار نہیں ہے ہمارے پیارے آ فاطلیہ اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں اسی مفہوم کومختارکل کے نام ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

جبكه بجهالو گول كاخيال فاسد ہے كه نبي اكرم الله كي حيثيت صرف قاصداور ڈاكيا كى ہے معاذ الله كيكن ہم كہتے ہيں الله تعالى نے اپنے بيار محبوب الله كواختيارات عطافر مائے ہیں جن کی بدولت ہمارے پیارے آ قافیصہ ایک تھم کوسی ایک کے لیے خاص بھی فر ما دیتے ہیں اور آ ہے ایک جس کے لیے جا ہیں اس کو رخصت بھی عطافر مادیتے ہیں جیسا کہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ آرہاہے۔ (اس باب کے پہلے جھے میں وہ احادیث اور آیات ایک ساتھ کھی گئی ہیں جن میں کوئی تھم عام ہےاور نبی اگر میلی نے اللہ کے عطا کیے ہوئے اختیارات سے اس کو خاص فر ما دیا )

حديث نمبر1

مكة مكرمه كوحرم اللد نعاليٰ نے قرار دیا ہے قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ .

### ترجمه:

مر مایا (رسول التولیسیة) نے اللہ تعالیٰ نے مکہ کورم قرار دیا ہے اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 80 كتابُ العِلْمِ باب لِيُبَلِّغِ الْعَلْمِ..... حديث نمبر 103. بخارى جلدا صفحه 335 كتابُ ابُواب الاحصار ..... باب لا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحرام نمبر 1832. بخارى جلدا صفحه 92 كتابُ المَغَاذِي باب منزل النَّبِي مُلْلِكُ يوم الفتح حديث نمبر 4295. مسلم جلدا صفحه 505 كتابُ الحج باب تحريم مكه و تحريم صيدها .... حديث نمبر 3304. مسلم جلدا صفحه 2876 كتابُ الحج باب ماجاء في حرمة مكه حديث نمبر 776. سنن نسائى جلد 2 صفحه 20 كتابُ مناسك الحج باب تحريم القتال فيه حديث نمبر 2876. مسندامام احمد بن حنبل 2080. السنن الكبرى للنسائى 13152. المعجم الكبير للطبرانى 484.

#### تشريح:

ال صدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مکہ کرمہ کواللہ تعالیٰ نے خود حرم قرار دیا ہے۔ حدیث نصبر 2:

## اذخرگھاس کا شخے کی اجازت عطافر مادی

حَدَّنَا اَبُوهُ رَيُرَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اَنَّهُ عَامَ فَتُحِ مَكَّةَ قَتلَتُ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِّنُ بَنِي لَيْتٍ بِقَتِيلٍ لَّهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَّمَنُ قَيْلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيُنِ إِمَّا يُؤُدِى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ يُقَالُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ خَوْرَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَحُرَالهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

#### ترجمه:

حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پرخز اعد قبیلے کے لوگوں نے بنولیث سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کول کر دیاا ہے اس مقتول کے عوض جوز مانہ جاہلیت میں قتل ہوا تھا نبی ا کرم آیستے کھڑے ہوئے آ ہے آیستے نے فر مایا بے شک الله تعالی نے مکہ میں ہاتھیوں کوداخل نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے رسول اللہ اوراہل ایمان کوغلبہ عطا کیا خبر دار! یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی دن کے ایک مخصوص حصے میں حلال ہوا تھااوراب اس وقت بیقابل احترام ہے یہاں کے کانے کوتو ڑا نہیں جائے گا' یہاں کے درخت کو کا ٹانہیں جائے گایہاں کی گری ہوئی چیز کواٹھایا نہیں جائے گا مگراعلان کے لیے۔جس شخص کا کوئی مقتول ہوتو اس کو دومیں سے ایک کا اختیار ہے یا تواہے قصاص دیا جائے یا اسے دیت دی جائے گی رادی بیان کرتے ہیں یمن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ابوشاہ کھڑے ہوئے اور بولے یارسول التعلیقی مجھے یہ تر کروادیں نبی اکرم علیہ نے فرمایا ابوشاہ کولکھ دو۔اور ا المالية المرابع المرابع المربع الم اذخرنا می گھاس کا شنے کی اجازت عطافر مادیجیے کیونکہ ہم اے اپنے گھروں اور قبردں میں استعال کرتے ہیں ۔آپ آپ آپ نے فر مایا اذخر کی اجازت ہے۔

#### نخريج:

بخارى جلد 2صفحه 552 كتابُ الدِّيات باب مِّنْ قُتِلَ لَهُ..... حديث نمبر 6880. بخارى جلد 1 صفحه 82 كتابُ الْعِلْمِ باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ حديث نمبر 111. بخارى جلد 1 صفحه 428 كتابُ اللَّقَطَةِ باب كَيْفَ تُعَرَّفُ.... حديث نمبر 2434. مسلم جلد 1 صفحه 504 كتابُ الحج باب تحريم صيد مكّه وغيره حديث نمبر 3302.3303. ابن ماجه صفحه 356 كتابُ مناسك الحج باب فضل مكه حديث نمبر 2010. ابو دار دجلد 1 صفحه 291 كتابُ الحج باب تحريم مكه حديث نمبر 2017. سنن نسائى جلد 2 صفحه 2 كتابُ مناسك الحج باب حرمة مكة حديث نمبر 2017. مسند امام احمد بن حنبل 7241. سنن دارمى 2600. مصنف ابن ابى شيبه 36538. سنن دار قطنى 58. المعجم الاوسط للطبر انى 4624. السنن الكبراى للنسائى 5558 صحيح ابن حبان

#### تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ایک نے مکہ مکر مہ کی اذخرنا می گھاس کو سنتی فر مایا۔ جب حضرت عباس کے بارگاہ محبوب میں عرض کرتے ہیں کہ اذخر کی اجازت عطافر مادیں تو آپ آپ آپ نے اذخر کی اجازت عطافر مادی اس سے صحابہ کرام کاعقیدہ بھی معلوم ہوا کہ حضور آپ جس چیز کو جا ہیں خاص فر مادیں جس چیز کی جا ہیں اجازت عطافر مادیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطافر مائے ہیں۔
کو اختیارات عطافر مائے ہیں۔
موت اجیا تک آئے گی اور کسی کو مہلت نہیں ملے گی:

وص اجبا من المحاسط في اور في وجهدت الله على المحاف المورة المارة من المحرف المحاف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المراف المحرف المراف المرافق المرافق

ترجمه کنزالایمان:تم جہال کہیں (بھی) ہوموت تہہیں (وہیں) آلے گئی (تم) مضبوط قلعوں میں (جھیے) ہو۔

اوردوسرےمقام پرفر مایا:

وَانَفِقُوامِنُ مَّارَزَقُنكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّاتِي اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَااَخُرُ تَنِي إِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاصَّدَّقَ وَاكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ وَلَنُ يُّوَخِرَ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ اَجَلُهَا طُواللَّهُ خَبِيُرٌ، بِمَا تَعْمَلُونَ.

(پاره نمبر28 سورهٔ المنافقون آیت نمبر 10.11)

تو جمه گنز الایمان: اور ہمارے دیئے میں سے پچھ ہماری راہ میں خرچ کر و قبل اس کے تم میں (سے) کسی کوموت آجائے پھر (مرنے والا) کہنے لگے اے میرے رب تونے بچھے تھوڑی مرت تک کیوں نہ مہلت دی تا کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں (سے) ہوتا۔ اور ہرگز اللہ تعالی کسی جان کومہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ (بینی موت) آجائے اور اللہ کوتمہارے کا موں کی خبر ہے۔

وضاحت:

ان آیات سے معلوم ہوا کہ موت پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں سلے گی۔اور جنب موت کا وقت آ ئے گا تو موت آ کر د بوچ لے گی۔

حديث نمبر 3:

### دنيااورآ خرت كااختيارعطافرمايا كميا

عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ خَيَّرِ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ خَيَّرِ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا

عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنُدَاللّهِ فَبَكَى اَبُو بَكُرِ الصِّدِيُقُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ فِى نَفُسِى مَا يُبُكِى هَلْدَاالشَّيْخُ إِنْ يَكُنِ اللّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيُنَ اللّهُ فَقُلْتُ فِى نَفُسِى مَا يُبُكِى هَلْدَاالشَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَاللّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْمَا الله عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الله عَنْدُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اعْلَمَنَا ... ترجمه:

### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 133 كتابُ الصلوة ابواب المساجد باب قُولِ النَّبِيّ سُدُّو الْمَمَرِّ فِي المَسجد نمبر 3654. بخارى جلدا صفحه 645 كتابُ فضائل الصحابة باب قَولِ النَّبِيّ سُدُّو اللَّابُوابَ... نمبر 3904. بخارى جلدا صفحه 687 كتابُ فضائل الصحابة باب هِجُرَةِ النَّبِيّ وَاصْحَابِهِ .... نمبر 3904. مسلم جلد 20 صفحه 278 كتابُ فضائل الصحابة باب مِن فَضَائِلِ ابي بكر صديق نمبر 2786. مصنع ترمذى جلد 20 صفحه 684 كتابُ المناقب باب مناقب ابي بكر الصديق حديث نمبر 3632. السنن مسند امام احمد بن حبل 6845. صحيح بن حبان 6594. المعجم الكبير للطبر انى 3295. السنن الكبرى للنسائى 2382. مسند ابو يعلى 121. سنن دارمى 79.82. مصنف ابن ابى شيبه 31665.

حديث نمبر 4:

حضرت ملك الموت حضرت موسىٰ عليه السلام كي بإرگاه ميں .

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ اُرُسِلَ مَلَكُ الْمُورِ اللّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَمَّا جَائَهُ صَكَّهُ فَفَقاً عَيْنَهُ فَرَجَعَ اللّى رَبِّهِ فَقَالَ اَرُسَلُتَنِى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوُتَ فَرَدً اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ إللى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوُتَ فَرَدً اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتُنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتُ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَى رَبِّ يَدَهُ عَلَى مَتُنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتُ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَى رَبِّ ثَمُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمُوتُ قَالَ فَلانَ فَسَالَ اللّهُ اَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ الْاَرُضِ الْمُقَدَّ سَةِ ثَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيُتُكُمُ وَمُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيُتُكُمُ وَمُولًا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيُتُكُمُ وَمُنَاقًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيُتُكُمُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيُتُكُمُ وَمُنَاقًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَا مُونَ عَنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَا رَبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَا رَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثَمَّ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ كُنُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثُو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ مُ لَا مَعُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریر مفظم بیان کرتے ہیں موت پر متعین فرشتے کو حضرت موسی القلطان کے یاس بھیجا گیاوہ حضرت موسی العَلیِّا کے یاس آیا تو انہوں نے فرشتے کے منہ پرتھیٹر مارااس کی آ نکھ نکال دی وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کی مجھے ایسے مخص کے یاس بھیجا ہے جومر نانہیں جا ہتا۔اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آئکھ واپس کی اور حکم ارشا دفر مایا اسے کہوکہ وہ اینا ہاتھ کسی بیل کی بشت پر کھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں کے ہربال کے عوض میں اسے ایک برس کی مزید زندگی دوں گافر شتے نے یہ بات واپس آ كر حضرت موى القليفين عوض كى حضرت موى القليل نے كہاا ہے ميرے ير يردگار! پھر کیا ہوگا فرشتے نے کہا پھرموت ہوگی تو حضرت موسی الطبیلانے کہا تو پھرموت ابھی آجائے۔ نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں حضرت موسی العلیلانے اللہ تعالیٰ سے وعا کی۔ مجھے ارضِ مقدس کے اتنا قریب کردے (جتنے فاصلے پر ) پتحر گرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ منظی فر ماتے ہیں نبی اکرم ایسے فر ماتے ہیں میں اگر وہاں ہوتا تومیں تہمیں ان کی قبردکھا تا جوعام راستے ہے ہٹ کرسرخ ٹیلے کے پاس موجود ہے

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 258 كتابُ الجنائز باب من احبُّ الدفن... حديث نمبر 258. ابخارى جلدا صفحه 604 كتابُ احاديث الآنبِياء باب و فاته موسلى ذكره بعدُ حديث نمبر 3407. مسلم جلد 2 صفحه 272 كتابُ الفضائل باب من فضائل موسلى حديث نمبر 278 6148.6149.6150 سنن نسائى جلد 1 صفحه 296 كتابُ الجنائز باب نوع اخر حديث نمبر 2088. مسند امام احمد بن حنبل 7634. صحيح ابن حبان 6223. المستدرك للحاكم 4107.

#### حديث نمبر 5:

### ہر نبی کواختیار دیاجا تاہے

أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيْحٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقَّعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَى اللهُ عَلَى فَخِذِ عَآئِشَةَ ثُمَّ يُحَى اللهُ عَلَى فَخِذِ عَآئِشَةَ ثُمَّ يُحَى اللهُ عَلَى فَخِذِ عَآئِشَةَ غُرُسُى وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِ عَآئِشَةَ غُرَشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ مَ فِي عُضِرَهُ الْقَبُضُ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِ عَآئِشَةَ غُرُشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهُ مَ خَصَبَصَرَهُ نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ فِي غُرُشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا افَاقَ شَخَصَبَصَرَهُ نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ فِي الرّفِيقِ الْإِعْلَى فَقُلُتُ إِذًا لا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ انَّهُ حَدِيثُتُهُ اللّهِ يُ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوصِحِيْحٌ.

#### ترجمه:

نے اپنی نگاہ گھر کی جھت کی طرف اٹھائی اور فرمایا: اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں۔اس وقت مجھے انداز ہ ہو گیا کہ اب آپ آلیہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس وقت مجھے اس حدیث کا مفہوم بہتہ چلا جو آپ ہمیں تندرستی کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 120 كتابُ المغازى باب مرض النبى ووفاته حديث نمبر 12435.4437. بخارى جلد2صفحه 124 كتابُ المغازى باب اخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ عَنِيْ عَنِيْ حديث نمبر 4463. بخارى جلد2صفحه 147 كتابُ التفسير باب قوله (فَأُونَيْكَ مَعُ الَّذِيْنَ ..... حديث نمبر 4586. بخارى جلد2صفحه 466 كتابُ الدعوات باب دعاءِ النبى اللَّهُمُّ ..... حديث نمبر 6348. بخارى جلد2صفحه 491 كتابُ الرقاق باب من احبُ لقاءَ الله احبُ ..... حديث نمبر 6509. مسلم جلد2صفحه 291 كتابُ الرقاق باب من احبُ لقاءَ الله احبُ ..... حديث نمبر 6505. وي ابن ماجه صفحه 295.6296.6297 باب في فضائل عائشه نمبر 2295.6296. ابن ماجه صفحه 229 كتابُ الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض النبي عَنَيْ حديث نمبر 5630. مؤطا امام مالك صفحه 220كتابُ الجنائز باب جامع الجنائز حديث نمبر 563.

### تشريح:3.4.5.

## موت در مصطفی صلیت برحاضر:

حدیث نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ وفات اور زندگی کا اختیار مصطفی آیستے کوعطا فر مایا گیاتو آپ آیستے نے رب اعلیٰ کو اختیار کیا۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کیہم السلام اورلوگوں کی مثل نہیں ہیں کیونکہ قرآن پاک کی روسے اورلوگوں کوموت آکر و بوچ لیتی ہے انہیں لمحہ بھر بھی مہلت نہیں دی جاتی لیکن انبیاء اور خصوصاً بارگاہ مصطفی علیہم السلام میں موت اجازت مانگتی ہے۔

جبیرا کہ مشکوۃ باب وفاتۃ النبی سے ص549: پر دلائل النبوۃ للبیھقی کے حوالے سے مذکور حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔

آ بی الله کی بارگاہ میں حضرت جبرئیل النگلیئی اوران کے ساتھ دوسرافرشتہ حضرت استعملی النگلیئی اوران کے ساتھ دوسرافرشتہ حضرت استعمل النگلیئی آیا جوالیہ ایک لا کھ فرشتوں کا سر دار ہے جوالیہ ایک لا کھ فرشتوں کے سر دار ہیں اس نے آ ب النگلیئی سے اجازت مانگی اور پھر حضرت عزرئیل النگلیئی اے اجازت مانگی۔ نے اجازت مانگی۔

> حضرت موسی کے تھیٹر کی قوت: انورشاہ تشمیری (دیوبندی) لکھتاہے:

ان کی صرف آنکونگی کیونکہ وہ ملک الموت القلیقی سے ورنہ حضرت موی القلیقی خضب غضب کے حیثر سے ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہوجائے حضرت موی القلیقی غضب میں اس لیے آئے کہ ملک الموت القلیقی کا طریقہ ہیہ ہے کہ انبیاء لیہم السلام کے پاس جا کرانہیں بیا ختیا ردیتے ہیں کہ وہ زندگی موت میں جسے جا کیں اختیا رکر لیں اور جب ملک الموت نے اس طریقہ کور ک کیا اور حضرت موی القلیقی کے سامنے صرف موت کو پیش کیا تو حضرت موی القلیقی غضب میں آئے اور ملک سامنے صرف موت کو پیش کیا تو حضرت موی القلیقی نے اور ملک الموت کے ایک تحییر مار دیا۔ (نین الباری 25 س 476 بحداد شرح سے جا سے مور نہیں کر سے جا سے ورنہ حضرت کی اللہ القلیقی کے جیٹر کوتو چودہ طبق بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ یہ سے ورنہ حضرت کی اللہ القلیقی کے تحییر کوتو چودہ طبق بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ یہ سے ورنہ حضرت کی اللہ القلیقی کے تحییر کوتو چودہ طبق بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ یہ سے ورنہ حضرت کی اللہ القلیقی کے تحییر کوتو چودہ طبق بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ یہ

تو حضرت کلیم اللہ القائیلائے بازوکی طاقت ہے تو پھرامام حضرت کلیم اللہ القائیلائی جن حبیب اللہ القائیلائے بازوکی طاقت کا کیاعالم ہوگا۔حضرت ملاعلی قاری اس حدیث کے تخت لکھتے ہیں کہ موسی القائیلائے نے ملک الموت کو تھیٹر اس لیے مارا کیونکہ انہوں نے روح قبض کرنے کا اختیار حضرت موسی القائیلائی کو نہیں دیا تھا حالا نکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندگی اور موت کا اختیار دیا گیاہے۔ (مرقاۃ ن11 م 20-21)

د نیایا پروردگار کی ملاقات کا اختیار:

اور حدیث نمبر 5۔ کے تحت نواب وحید الزماں وہائی لکھتا ہے:

ابوالاسود نے مغازی میں روایت کیا کہ جبر ئیل انز ہے آپ پر حالت مرض میں اور مرضی مبارک کو دریا فت کیا اورا مام احمد نے روایت کیا کہ فر مایا آپ نے مجھے دنیا اور جنت کے خزانوں کی تنجیاں ملیس اور مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا کولوں اور اپنے پر ور دگار کی ملاقات کو اور جنت کہ تو میں نے اختیا رکیا اپنے رب کی ملاقات کو۔ (زرقانی) مؤطامام مالک ملاقات کو اور جنت کہ تو میں نے اختیا رکیا اپنے رب کی ملاقات کو۔

اوپروالی آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی کوایک کھے بھی مہلت نہیں دی جاتی جب کہا حادیث سے نابت ہوا کہ انبیاء کیہم السلام اس سے مبراہیں اوران نفوس قد سیہ کواختیار دیا جاتا ہے بہی اہلسنت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کیہم السلام کو جانتیار معبوث فر مایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کیہم السلام کواختیا رات اور بہت بلندوبالا مقام عطافر ما کرمعبوث فر مایا ہے۔
کرمعبوث فر مایا ہے۔

حديث نمبر6:

## تکری کا بچہذنے کرنے کی اجازت عطافر مادی

فَي الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدَأُ بِهِ فِي يَوُمِنا هَذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنْحَرُ مَنُ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدَأُ بِهِ فِي يَوُمِنا هَذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ فَرُجِعُ فَنَنَحُرُ مَنُ فَعَلَهُ فَقَدُ اَصَابَ سُنَتنا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحُمْ قَدَّمَهُ لِآهُلِهِ لَيُسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ ابُو بُرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ وَّ قَدُ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي النَّسُكِ فِي شَيءٍ فَقَامَ ابُو بُرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ وَّ قَدُ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنُ تُجُزِى عَنْ اَحَدِبَعَدَكَ .....

#### ترجمه:

حضرت براء نظی بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک نے ارشادفر مایا اس دن ہم سب
سے پہلے نمازادا کریں گے بھر جا کر قربانی کریں گے جوشخص ایسا کرے گااس نے
سنت پٹمل کیا جس نے اس (نماز) سے پہلے قربانی کرلی وہ صرف گوشت تھا جو
اس نے اپنے گھر والوں کو پہلے بھیج دیا اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
حضرت ابو بردہ بن نیار مظی کھڑے ہوئے وہ ذرج کر چکے تھے وہ بولے میرے
یاس بکری کا ایک بچہ ہے نبی اکرم شایق نے نبی ما اسے ذرج کرد ولیکن اب یہ
سی ادر کے لیے جا تر نہیں ہوگا۔۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 347كتابُ الضحى باب سنَّةِ الأضُعيَّةِ ... حديث نمبر 347ك. بخارى جلد2صفحه 348كتابُ الضحى باب قِسُمَةِ الإمَامِ ... حديث نمبر 348ك. بخارى جلد1صفحه 203كتابُ العيدين باب الاكل يوم النحر حديث نمبر 254.955. بخارى جلد1صفحه 207كتابُ العيدين باب كلام الإمام .... حديث نمبر 983. بخارى جلد1صفحه 348كتابُ العيدين باب كلام الإمام .... حديث نمبر 348. بحارى جلد2صفحه 348كتابُ الضحيبات متيستهى من .. حديث نمبر 5549. حارى جلد2صفحه 350كتابُ الضحى باب من ذبح قبل الصلوة اعاد حديث نمبر 5561. خارى جلد2صفحه 557كتابُ الإيمان والنَّذور باب اذا حنث ناسيًا..... حديث نمبر 6665.

مسلم جلد2صفحه 162.163 كتابُ الضحى باب وقتها نمبر 3073.5070.5073.5070.5069.5070.5073.5070.5073.5070. ابن جلد360 صفحه كتابُ الضحى باب النهى عن ذبح .....حديث نمبر 3154. اسنن نسائى جلد1صفحه 232 كتابُ صلوة العيدين باب الخطبة يوم العيد حديث نمبر 4406. سنن نسائى جلد2صفحه 204 كتابُ الضحايا باب ذبح الضحيه قبل الامام حديث نمبر 4406. جامع ترمذى جلد1صفحه 409 كتابُ الضحى باب ما جاء فى ذبح بعد الصلوة حديث نمبر 2800. ابو داو دجلد 20مفحه 209 كتابُ الضحايا باب ما يجوز فى الضحايا ... حديث نمبر 2800. مؤطا امام مالك صفحه 495 كتابُ الضحايا باب النَّهى عن ذبح .... حديث نمبر 1044. مسند امام احمد بن حنيل 1480 . صحيح ابن حبان 5905. صحيح ابن خزيمه 1427. سنن دارمى 1999. سنن الكبراى للنسائى 4487. سنن الكبراى للبيهقى 5959. المعجم الاوسط للطبرانى 1558. المعجم الكبير للطبرانى 505.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رسول التھ آلی جس کے لیے جا ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اختیارات سے مخصوص فر مادیں جسیا کہ آ ب الیفی نے حضرت ابو بردہ بن نیار میں کو چھ ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کرنے کی اجازت عطا فر مادی۔ اور فر مایا کسی اور کواس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف تیرے لیے مخصوص ہے مجبوب خدا کی شان میں زبان طعن در از کرنے والوں کواللہ تعالیٰ بخاری کی صحیح سمجھ عطا فر مائے۔اور وہ لوگ بھی پیارے آ فاللے کے کا کواللہ تعالیٰ بخاری کی صحیح سمجھ عطا فر مائے۔اور وہ لوگ بھی پیارے آ فاللے کے کا شان کو سمجھ عطا

#### حديث نمبر7:

## مٹی کی راتیں مکہ میں بسر کرنے کی اجازت

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأَذَنَ العَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْي مِنْ اَجَلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ.

ترجمه:

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهمانے نبی اکرم الله الله سے اجازت مانگی کہ وہ منی میں بسر کرلیس کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پانی پلانا ہوتا ہے تو نبی اکرم میں بسر کرلیس کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پانی پلانا ہوتا ہے تو نبی اکرم میں اجازت عطافر مادی۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه306كتاب الحج باب سقاية الحائج حديث نمبر 1634.

بخارى جلد1صفحه322كتابُ الحج باب هَلُ يبيتُ اصحْبُ السقايةِ.... نمبر322كتابُ الحج باب هَلُ يبيتُ اصحْبُ السقايةِ.... نمبر322كتابُ الحج

مسلم جلد 1 صفحه 490 كتابُ الحج باب وجوب المبيت بمنيّ ..... نمبر 3177.3178.

ابن ماجه صفحه350كتابُ مناسكُ الحج باب البيوتة بمكه ليالي منّى نمبر 3065.3066.

مسند امام احمد بن حنبل 4691. صحيح ابن حبان 3889. صحيح ابن خزيمه 2957. سنن

الكبراي للنسائي4177. السنن الكبراي للبيهقي9473. المعجم الكبير للطبر اني11307.

#### تشريح:

علامہ نو وی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے دومسکے ثابت ہوتے ہیں ایک ہے کہ ایا م تشریق کے دوران منی میں رات گزار نے کا حکم ہے اور بید چیز فقہاء کرام کے درمیان متفق علیہ ہے لیکن اس میں اختلاف ہے آیا ہے حکم واجب ہے یاسنت ہے امام شافعی کے دوقول ہیں زیادہ صحیح ہیہ ہے کہ بیران ہے۔ حضرت ابن عباس امام اجمد کا بھی یہی قول ہے اور دوسر اقول ہیہ کہ بیرسنت ہے۔ حضرت ابن عباس امام ابوحنیفہ اور امام حسن بھری کا بھی یہی نظریہ ہے۔۔۔۔ دوسرامسکلہ بیہ کہ آب زم زم بلانے والوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رات منی کی میں ندر ہیں مکہ چلے جا کیں۔۔۔ (شرح سلمام اوری 1 میں ایس کے ایمان کی میں ندر ہیں مکہ چلے جا کیں۔۔۔ (شرح سلمام اوری 1 میں جب کہ آب زمزم بلا نے اس حدیث پاک میں نبی اگرم ایس کی ایمان میں اس کی کہ آب زمزم بلا نے اس حدیث پاک میں نبر کی جانے والی را تیں مکہ میں بسر کرنے کی ا جازت عطا فر ما دی۔ جبکہ دوسر بے لوگوں کے لیے وہ را تیں منی میں بسر کرنے کا تھم ہے۔ آپ علیستی نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اختیارات سے حضرت عباس ﷺ کو مکہ میں را تیں بسر کرنے کی اجازت عطافر مادی۔ حدیث نمبر 8:

مدينه كوحرم قرارديتا هول

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيُدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثُلَ مَا وَعَالِمُ المَّكَةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثُلَ مَا وَعَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمكَّةً.

#### ترجمه:

حضرت عبداللہ بن زید بی ہی اکرم آلی کے کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ہے شک حضرت ابراہیم القلیلی نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا اوراس کے لیے دعا کی تھی۔ میں مدینہ کواسی طرح حرم قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی۔ میں مدینہ کواسی طرح حرم قرار دیا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم القلیلی نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا اور میں اس کے لیے اس کے مداور صاع میں برکت کی وہی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم القلیلی نے مکہ کے لیے گئیں۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 380 كتابُ البيوع باب بَرَكَةٍ صاعِ النَّبِيِّ مَلْتُ وَمُدِّهِ حديث نمبر 2129. بخارى جلد 1 صفحه 512 كتابُ الجهاد و السير باب فضل الخدمة في غزو حديث نمبر 2889. بخارى جلد 1 صفحه 596 كتابُ احاديث الانبياء باب يزفون النسلان في المشى نمبر 3367. بخارى جلد 2 صفحه 60 كتابُ المغازى باب احدّ يُحبنا.... حديث نمبر 4084. بخارى جلد 2 صفحه 328 كتابُ الاطعمة باب الحيسُ حديث نمبر 5425. بخاری جلد2صفحه 468کتاب الدعوات باب التعوذ من غلبة الرجال حدیث نمبر 6363 بخاری جلد2صفحه 6369کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه باب ما ذکر النبی حدیث نمبر 7333 بخاری جلد1صفحه 340کتاب فضائل مدینه باب حرم مدینه حدیث نمبر 7867. بخاری جلد2صفحه 6355کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه باب اثم من اولی ...... نمبر 7306 مسلم جلد1صفحه 507 کتاب الحج باب فضل مدینه و دعا النبی مانی حدیث نمبر مسلم جلد1صفحه 507 کتاب الحج باب فضل مدینه و دعا النبی مانی حدیث نمبر ابن ماجه صفحه 3312.3313.3314.3315.3316.3317.3321.3322.3323 باب فضل مدینه حدیث نمبر 3118. ترمذی جلد2صفحه 711 کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل المدینه نمبر 6388.3889. منز طا امام مالک صفحه 697 کتاب الجامع باب ما جاء فی تحریم المدینه نمبر 645.1646. السنن مز طا امام مالک صفحه 697 کتاب الجامع باب ما جاء فی تحریم المدینه نمبر 6353. السن دارمی 6355.مسند امام احمد بن حبل 653.12532. صحیح ابن حبان 505. الادب الکبری للبیه قی 9737.18502. مسند حمیدی 656. الادب

تشريح:

ال حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ مکۃ المکر مہکو حضرت ابرا ہیم القلیقیٰ نے اور مدینہ منورہ کو نبی المکر میں اللہ منورہ کو نبی اکرم نورجسم الفیقیٰ نے اپنے بیاروں منورہ کو نبی اکرم نورجسم ایسٹی نیے جم قرار دیا ہے بیاروں کو اختیارات عطافر مائے ہیں جس چیز کو جا ہیں حل قرار دیں۔ حل قرار دیں۔

المفرد للبخاري 1106. مستدابو يعلى 3702. المعجم الكبير للطبر اني4325.

حديث نمبر9:

## روزے کے کفارے میں اختیارات

اَنَّ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ جَآئَهُ رَجُلُفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكُتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَانِي وَآنَا صائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلُ تَجِدُرَقَبَةً تُعْتِقُهَاقَالَ لَا قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصُومُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلُ تَجِدُ اطُعَامَ سِتِيْنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرُقٍ فِيهَا تَمَرِ نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرُقٍ فِيهَا تَمَرٌ وَالْعَرُقُ الْمِكْتَلُ قَالَ ايُنَ السَائِلُ فَقَالَ آنَا قَالَ خُدُهَا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اعَلَى الْمُحَتَلُ قَالَ ايُنَ السَائِلُ فَقَالَ آنَا قَالَ خُدُهَا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اعَلَى الْفُعَرَ مِنَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَ اللهِ الرَّجُلُ اعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلَكَ. النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلَكَ. النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلَكَ. النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلَكَ. تُو جَمْه: تَلَيْهُ فَا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى بَدَتُ انْيَابُهُ ثُمَ قَالَ اطُعِمُهُ الْمُلَكِ.

حضرت ابو ہر روہ فظامہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم علیقہ کے یاس بیٹھے ہوئے نتھا یک شخص نبی ا کرم ایسے کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا! یا رسول التُعلیفی میں ہلا کت کا شکار ہو گیا ہوں نبی ا کرم ایسی نے دریا فت کیا تہمیں کیا ہواہے؟ اس نے عرض کیامیں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ نبی اکرم علیہ نے دریافت کیا۔ کیاتمہارے یاس آزاد كرنے كے ليے غلام ہے؟ اس نے كہانہيں نبي اكر ميالي نے دريا فت كيا۔ كيا تم دومہینے کے لگا تارروز ہے رکھ سکتے ہو؟اس نے عرض کیائہیں۔ نبی ا کرم ایسے نے دریافت کیا۔ کیاتم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تواس نے عرض کی نہیں نبی اکرم ایسی کھ دریا ہے بیٹے رہے۔اس دوران نبی اکرم ایسی کی خدمت میں ایک تھیلا پیش کیا گیا جس میں تھجوری تھیں۔آپ ایک فیے دریافت کیاسائل کہاں ہے؟اس نے عرض کی میں ہوں۔ نبی اکر مالی نے ارشاد فر مایا اے لوادر صدقہ كردواس في عرض كيايارسول التُعلَيْ كياياس اساسية عريب أدى كوصدقه

الله کی الله کی میں استہر کے دونوں کناروں کے درمیان میرے گھرسے زیادہ فرورت مندکوئی اور نہیں ہے۔ نبی اکرم آلیت مسکرادی یہاں تک کہ آپ الله فی فرورت مندکوئی اور نہیں ہے۔ نبی اکرم آلیت مسکرادی یہاں تک کہ آپ الله فی داڑھیں ظاہر ہوگئیں نبی اکرم آلیت نے فر مایاتم اسے اپنے گھروالوں کو کھلا دو۔

بخارى جلد1صفحه 350 كتابُ الصوم باب إذًا جَامَعَ فِي رَمُضَانَ.... حِديث نمبر 1936. بخارى جلد1صفحه351كتابُ الصوم باب الْمُجَامِعُ فِيُ رَمُْضَانَ.... حديث نمبر1937. بخاري جلد1صفحه456كتابُ الهبة باب إذا وهب هبة حديث نمبر 2600. بخارى جلد2صفحه319كتابُ النَّفَقَات باب نفقة المعسرعلي اهله حديث نمبر 5368. بخاري جلد2صفحه426 كتابُ الأدب باب التبسم والضحك حديث نمبر 6087. بخاري جلد2صفحه437كتابُ الادب باب ماجاء في قول الرجل...حديث نمبر 6164. بخارى جلد2صفحه524كتابُ كفارات الايمان باب قَوُلِه (قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ .... نمبر 6709. بخاري جلد2صفحه524كتابُ كفارات الايمان باب من اعان المعسرفي الكفارات نمبر6710 بخارى جلد2صفحه524كتابُ كفارات الايمان باب يُعْطى في الكفارات...... نمبر 6711. بخارى جلد2صفحه 541كتابُ المحاربين... باب من اصاب ذنبًا ... حديث نمبر 6822. مسلم جلد1صفحه414كتابُ الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار . . حديث نمبر 2595.2596.2597.2598.2599.2600.2601.2602.2603 ابن ماجه صفحه 233كتابُ الصيام باب ما جاء في كفارة .....حديث نمبر 1672. جنمع ترمذي جلد2صفحه637كتابٌ تفسير القرآن باب و من سورة المجادله نمبر3266. ابو داو دجلد 1 صفحه 345 كتابُ الصيام باب كفارة من اتى اهلهُ..... نمبر 3490.2391.2392.2394. مؤطا امام مالك صفحه 236كتابُ الصيام باب كفارة من .....حديث نمبر 660.661 سنن دارمي1752.مسند امام احمد بن حنبل7288.7678. صحيح ابن حبان3528.3523. السنن الكبرى للبيهقي.7829.7831 السنن الكبرى للنسائي 3113.3111. صحيح ابن خزيمه 1943.1944. مسند ابو يعلى 4809.4663. المعجم الاوسط للطبراني 1787. مصنف عبد

اس مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر مجانستی نے اس آنے والے صحالی (امام

الرزاق7457.دارقطني2.23.49.المعجم الكبير للطبراني1217.

تر مذی نے ان کا نام سلمہ بن صحر انصاری رہے گئے گئی کیا ہے ) کوروز سے کی حالت میں صحبت کرنے کے کفار سے بارے میں بتایا کہ:ا۔غلام آزاد کر۲۔ یا دو ماہ کے متواتر روز ہے رکھ سے بار کے مسکینوں کو کھا نا کھلا۔

اب ہوناتو یہ جا ہے تھا کہ وہ صحافی چلے جاتے اور جاکران مینوں کا موں میں سے کوئی ایک کام کرتے ۔ کیکن انہوں نے ایسانہیں کیا یا پھر حضورا کرم آلی ان کوفر ما دیتے کہ ان کا موں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے مین نے تمہیں مسئلہ بتا دیا ہے اور میں تو صرف مسئلے بتانے کے لیے آیا ہوب جا' جاکران میں سے کوئی کام کر لے لیکن نبی اکرم آلی ہے نے ایسانہیں فر مایا اور نہ ہی وہ صحافی گئے ہیں ۔ وہ صحافی شے کوئی ۔۔۔۔۔نہ متھ ان کو معلوم تھا کہ اگر نبی رحمت آلی ہے جا ہیں تو اللہ کے عطا کے ہوئے اختیارات سے کوئی اور حتم بھی ارشاو فر ماسکتے ہیں۔

جب آپ آلی آب نے ان کو مجوریں عطافر مائیں اور فر مایا جا کرصد قد کر دواب وہ بجائے صدقہ کر دواب وہ بجائے صدقہ کرنے ہیں کہ مجھ سے بجائے صدقہ کرنے ہیں کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ آلی تھیں تو خطا کوعطا ہیں

بدل کتے ہیں۔

حضورا کرم آیسی ان کا به جمله من کرا تنامسکرائے که آپ آیسی کی مبارک دا ڈھیس نظر آنے لگیس میراعشق کہتا ہے کہ آپ آیسی ان صحابی کاعقیدہ دیکھ کرمسکرائے ہوں گے کہ وہ جانتے ہیں یہ بارگاہ ہی الی ہے جہاں کا ہے ہی نہیں نو آپ آیسی نے فرمایا جاؤخود ہی اینے اہل خانہ کے ساتھ کھالو۔

آ بِهَ اللَّهِ فِي السَّمَا فِي اللهُ مَهِ اللَّهِ السَّادُ لِي السَّادُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه: په هجورین خود کھاا پنے اہل وعیال کو کھلا (بطور قضاء) ایک روز ہ رکھ لے اورالله تعالیٰ ہے معافی طلب کر۔

ابوداودجلد1صفحه345كتابُ الصيام باب كفارة من اتي اهلةً حديث نمبر 2393.

لینی آیافی نے ان کا کفارہ ساقط فر مادیا۔

دوگواہ ہونے جاہیے

الله تعالی فرما تا ہے:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيُنِ فَوْجُلٌ وَّ اهُو أَتَنْ مِمَّنُ تَوُضُونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ. (پاره نبر 3 مورة البقرة آيت نبر 282) توجمه كنز الايمان: اوردوگواه كرلوايخ مردول ميس سے پھراكروه مردنه بول توایک مرداوردوعورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو۔

اوردوسرےمقام پرارشادفر مایا:

وَ أَشُهِدُو الْحَوْىُ عَدُلِ مِّنْكُمُ . ( پاره نبر28 سورة الطلاق آيت نبر 2)

ترجمه كنز الايمان: اورايي من دوثقه كوكواه كرلو

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ نصاب گواہی دومرد ہیں اگر دومر د نہ ہوں تو ایک مر د اور دوعورتیں ہوئی جاہیے۔

حديث نمبر10:

حضرت خزيمه كي گوائي اوراختيارات مصطفي أيساية

اَنَّ زَيُدَبُنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ نَسَخُتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدُتُ ايَةً مِّنَ سُوْرَةِ الْآحُزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فَلَمُ آجِدُهَا إِلَّا مَعَ خُزَيُمَةَ ابُنِ ثَابِتِ الْآنُصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّذِى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَولُهُ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوامًا عَاهَدُو االلَّهَ عَلَيْهِ).

#### اترجمه:

حضرت زید بن ثابت کے بیان کرتے ہیں بیس قرآن مجید کے نسخے کی نقلیں تیار کررہاتھا۔ جھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی جو میں نے کئی بارنبی اکرم اللیقیہ کی زبانی سی تھی وہ آیت نہ ملی جن کی گواہی کو نبی اکرم اللیقیہ فی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ آیت یہ تھی (مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ رَجَالٌ صَدَقُو اُمَا عَاهَدُو اللَّهُ عَلَیْهِ).

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه499كتابُ الجهاد والسيرباب قولِه (من المؤْمنين رجالٌ....) نمبر 2807. بخارى جلد2صفحه55كتابُ المغازي باب غزوه أحدّ حديث نمبر 4049.

بخارى جلد2صفحه202كتابُ التفسير باب فَمنهم من قضى نحبه ..... حديث نمبر 4784.

بخارى جلد2صفحه167كتابُ التفسير باب لقد جآء كم رسول من ..... حديث نمبر4679. بخارى جلد2صفحه250كتابُ فضائل القرآن باب جمع القرآن حديث نمبر 4986.

بخارى جلد2صفحه 213 كتابُ الاحكام باب يستحب للكاتب ..... حديث نمبر 7191.

بخارى جلد2صفحه 657 كتاب التوحيد باب قوله (كان عرشة على الماء) حديث نمبر 7425.

سنن نسائي جلد2صفحه228كتابُ البيوع باب التسهيل في ترك.....حديث نمبر4661.

ابوداو دجلد2صفحه 152 كتابُ القضاء باب اذا علم الحاكم...حديث نمبر 3607. مسندامام

احمدبن حنبل21683. السنن الكبراي للنسالي11401. المعجم الكبير للطبراني4842.

مصنف عبد الرازاق15568.

تشريح

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور پرنو ہو آئی ہے۔ کی گواہی کو دومر دول کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔

ان آیات اوراحادیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب علیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب علیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کی گوائی کودو کے برابر قرار دیا ہے۔ امام بدرالدین حنفی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے (بیعن کسی اور دیا حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے (بیعن کسی اور کے لیے بیا جازت نہیں) (عمرۃ القاری 10 م 10)

صحابہ کرام کاعقیدہ دیکھیے کہ جب قرآن کریم کوجمع کرنے جبیبااہم کا مشردع ہوا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تو وہ فر ماتے ہیں سورہ تو بہ کی آخری آیات اور سورہ احزاب کی آیات مجھے حضرت خزیمہ فراہائے علاوہ کسی ہے نہیں ملیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ جانے ہیں کہ آقادی ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے حضرت خزیمہ درضی اللہ تعالی عنہ کومقام عطافر مایا ہے تو انہوں نے قرآن پاک کی آیات جمع کرنے میں بھی ان کی گواہی کو برقر اررکھا۔

حديث تمبر 11:

جو تحض د نیامیں ریشم پہنے گا

عَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ الزُّبِيرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ

قَالَ مُحَمَّدُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مَنُ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِي الأَخِرَةِ.

#### ترجمه:

حضرت ثابت ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن زبیر ﷺ وخطبہ دیے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہوئے ساہے۔ نبی اکرم ایک نے ارشادفر مایا جوشخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ شخص اس کوآخرت میں نہیں بہن سکے گا۔

بخارى جلد2صفحه390كتابُ اللباس باب لُبِسَ الْحَرِيُو نمبر.5830.5831.5832. .5835 5834 .5833

مسلم جلد2صفحه197كتابُ اللباس والزينه باب تحريم استعمال إناء.... نمبر19402.5403. 5403. ابن ماجه صفحه 291 كتاب اللباس باب كرهيه لبس الحرير حديث نمبر. 3588.3591. سنن نسائي جلد2صفحه296كتابُ الزينه من السنن باب التشديد في لبس الحرير ..... حديث نمبر5319.5320.5321.5322.

ابوداود جلد2صفحه 204 كتابُ اللباس باب ما جاء في لبس الحرير حديث نمبر 4041. صحيح ابن حبان 5341.السنن الكبري للنسائي96156.السنن الكبري للبيهقي98.المستدرك للحاكم 7216. مسندابو يعلى 2711. المعجم الكبير للطبراني 12046. دارقطني 515. مسند حميدي 440.مسند ابوداود طيالسي 43.

### حديث نمبر12:

ریشم اورسونامیری امت کے مردول پرحرام ہے عَنُ اَبِي مُوسِى الاشُعَرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُوسِى اللهُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى وَأُحِلَّ لِا نَاثِهِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى وَأُحِلَّ لِا نَاثِهِمُ

ترجمه:

حضرت ابوموسیٰ اشعریﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی نے ارشادفر مایا ہے ریشی کپڑ ایبننا اورسونا بہننا میری امت کے مردوں پرحرام قر اردیا گیا ہے۔ البتہ خواتین کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔

#### تخريج:

جامع ترمذى جلد1صفحه 4354 كتابُ اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب نمبر 1157. ابو داو دجلد 2صفحه 2064 كتابُ اللباس باب في الحرير للنساء حديث نمبر 4057. ابن ماجه صفحه 392 كتابُ اللباس باب لبس الحرير والدهب على النساء نمبر 395.3597. سنن نسائي جلد 284 هم كتابُ الزينه من السنن باب تحريم الدهب على الرجال حديث نمبر 2845.5160.5161.5162.5163.

#### حديث نمبر13:

### سونے جاندی اور رہیم کی ممانعت

عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَشُرَبَ فِي الِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيُهَا وَعَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنُ نَجُلِسَ عَلَيْهِ.

#### ترجمه:

حضرت حذیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکر میلی نے ہمیں اس بات ہے تع کیا ہے کہ ہم سونے یا جاندی کے برتن میں کھا کیں یا بیئیں اور ریشم اور دیاج کو پہننے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 391كتابُ اللباس باب افْتِرَ اشِ الْحَرِيُر ..... حديث نمبر 5837. بخارى جلد2صفحه 328كتابُ الاطعمه باب الْاَكَلَ في اناءٍ .... حديث نمبر 5426. بهليان بخارى جلد2صفحه 359كتابُ الاشرب باب الشربُ في الدة باب عايث ندر 5632. بخارى جلد2صفحه359كتابُ الاشربه باب انِيَةِ الفضةِ حديث نمبر5633.

مسلم جلد2صفحه 201كتابُ اللباس والذنيه باب النهى عن لبس الرجل نمبر 2013.5439 سنن نسائى جلد2صفحه 293كتابُ الذينه باب النهى عن لبس خاتم الذهب حديث نمبر 1881 1886.

مسئد امام احمد بن حنبل23405. صحيح ابن حبان5343. السنن الكبراى للنسالي9615. سنن دارمي2130.

#### تشريح:

ان احا دیث سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے مردوں پرسونا' جا ندی اور ریشم حرام ہے۔

حديث تمبر 14:

## ریشم پہننے کی اجازت عطافر مادی

عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَمَالَى عَنُهُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبُدِ الرَّحُمٰنِ فِى لُبُسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا فِى مَقَامِ الاُحراى: الْقَمَلَ.

#### ترجمه:

حفرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں ہی اکرم آئی ہے خطرت زبیر ﷺ وحضرت عبد الرحمٰن ﷺ کوخارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔اور دوسرے مقام پر ہے 'جوؤں کی وجہ سے اجازت عطافر مائی'۔

#### نخريج:

بخارى جلد2صفحه 391كتابُ اللباس باب ما يرخص للرجال......حديث نمبر 5839. بخارى حلد1صفحه 517كتابُ الجهاد والسيرباب الحوير في العرب نتبر 29192920.292 2919292. مسلم جلد2صفحه 200.201كتابُ اللباس والذينه بـب اباحة نرس المحوير.... حديث ندبر 5429.5430.5431.5432.5433.

ابن ماجه صفحه 391كتات اللباس باب من رخص لة في بس الدورير حديث نمر 3592

ابوداودجلد2صفحه 206 كتابُ اللباس باب في لبس الحرير لعذر حديث نمبر 4056. 5325. 5325 نسائي جلد2صفحه 296 كتابُ الزينه من السنن باب الرخصه في لبس الحرير نمبر 296. 5325. 5326 جامع ترمذي جلد 1 صفحه 435 كتابُ الباس باب ما جاء في لبس ..... حديث نمبر 1682. مسند امام احمد بن حبل 6147. صحيح ابن حبان 6806. السنن الكبرى للبيهقى 8371. مسندابو يعلى 5523.

#### تشريح

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کی کواختیارات عطافر مائے ہیں جس چیز کو چاہیں حلال فر مادیں۔اگر چاہیں ہیں جس چیز کو چاہیں حلال فر مادیں۔اگر چاہیں تو ایک ہی چیز کو چاہیں حلال فر اردیں اور وہی چیز جس کے لیے چاہیں حرام قرار دیں اور وہی چیز جس کے لیے چاہیں حرام قرار دے دیں۔

ہوسکتا ہے کسی کے ذہمن میں آئے کہ عذر کی وجہ سے اجازت عطا فر فی تھی۔ لیکن میراعشق کہتا ہے کہ حضورا کرم آئے کہ عذر کی وجہ سے اجاز سے عطا فر فی تھی۔ بے امت کے مردوں پرریشم کے حرام ہونے کے باوجودا جازت عطافر مائی کہلوگول کومعلوم ہوجائے اللّٰدنغالی نے مجھے بے اختیار نہیں بنایا بلکہ اینامحبوب بنایا ہے اور اختیار است عطافر مائے ہیں۔

ایس بنایا بلکہ اپنا حبوب بنایا ہے اور اصیارات عطافر مائے ہیں۔
ور ندا ہے جائے اپنے لعاب دئن سے بھی ان دونوں کی خارش ٹھیک کر سکتے تھے۔
جیسا کہ حضرت مولاعلی کھٹے کی آئکھوں کی تکایف دور فر مادی محضرت مولاعلی کھٹے کی آئکھوں کی تکایف دور فر مادی محضرت عبداللہ بن عتیک کھٹے کئی ہوئی آئکھ لعاب مبارک لگا کر دوبارہ ٹھیک فر مادی اور تھوڑے سے کھانے میں لعاب مبارک ڈال
کی ٹوٹی ہوئی ٹا نگ ٹھیک فر مادی اور تھوڑے سے کھانے میں لعاب مبارک ڈال
کرکٹیر کردیا اور اس طرع کے بے شاروا فعات ہیں گئی سے ہاں پر آپ اللہ اللہ لانے ہوئے ہوئے احسیارات کو استعمال کرنے ہوئے ہوئے رہے میں نہیں کیا بلکہ اللہ دفالی کے عطافر دی۔
دیشم میں نے کی اجازت عطافر دی۔

## ایک وقت میں مرد جارعورتوں سے شادی کرسکتا ہے

فرمان خداوند تعالیٰ ہے:

فَانْكِحُو اَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعَ. ( إِرهُ بُمِرَ 5 مُونَا النَّاءَ آيت بُمِر 3 )

تر جُمه كنز الإيمان: تو نكاح مين لا وُجوعورتين تهمين خوش آئيل دودواورتين تين اور جارجار

لیعنی ایک مردایک وقت میں جارعورتوں سے شادی کرسکتا ہے۔ ز

مديث فمبر 15:

## حضرت مولاعلی کودوسری شادی کرنے ہے منع فر مادیا

عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ الزُّهُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِغْتُ النَّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ اسْتَاذَنُوا فِي اَنُ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمُ فَلا اَذَنُ.

#### ترجمه:

حضرت مسور بن مخر مدہ کا ایک کرتے ہیں میں نے نبی اکرم آیسے کوارشا دفر ماتے ہوئے ساہے بنومغیرہ نے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہوہ اپنی بڑی کی شادی مصرت علی کھائے کے ساتھ کر دیں نبی اکرم علیہ نے فر مایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا

#### تخريج:

بحارى جلد2صفحه304كتابُ الطلاق باب الشقاق و هل....حديث نمبر 5278. بخارى جلد2صفحه294كتابُ النكاح باب ذب الرجل.....حديث نمبر 5230. بخارى جلدا صفحه 548 كتابُ فرص الخمس باب ما ذكر من درع النبى ...... نمبر 3110 بخارى جلدا صفحه 548 كتابُ فضائل الصحابه باب مناقب قرابة الرسول حديث نمبر 3714 بغارى جلدا صفحه 660 كتابُ فضائل الصحابه باب ذكر اصهار النبى .....حديث نمبر 3729 بخارى جلدا صفحه 6344 كتابُ فضائل الصحابه باب مناقب فاطمه الزهره حديث نمبر 3767 مسلم جلد 2 صفحه 295 كتابُ فضائل الصحابه باب فضائل فاطمه بنت النبى النبى النبي النبي المناب نمبر 6307.6308.6309.6310.6311

ابن ماجه صفحه260كتابُ النكاح باب الغيرة حديث نمبر 1998.1999.

ترمذى جلد2صفحه706كتابُ المناقب باب ما جاء فى فضل فاطمه بنت محمد نمبر 3836.3838. ابو داو دجلد1صفحه 2999كتابُ النكاح باب ما يكره ان يجمع ..... حديث نمبر 2071. مسند امام احمد بن حنبل 18946. صحيح ابن حبان 6955. السنن الكبرى للبيهقى 14575.

#### تشريح:

الله تعالیٰ نے قرآن یاک میں ایک مر د کو جارعور توں سے بیک وقت شا دی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن نبی اگر میں مصالیقی حضرت علی ﷺ کود وسری شادی کرنے ہے روک دیتے ہیں اور دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ کواختیارات عطافر مائے ہیں کہ آپ اللہ جس تھم کو جا ہیں جس کے لیے جا ہیں مخصوص فر مادیں۔ اور صحابہ کرام ﷺ میں ہے کسی نے بھی عرض نہیں کیا کہ پارسول الٹیونیسی و اللہ تعالیٰ ایک مردکوایک دفت میں جار بیویاں رکھنے کی اجازت عطافر مانا ہے لیکن آ ہے آلیا ہے حضرت علی ﷺ کودوسری شادی کرنے کی بھی اجازت میں دیتے۔ صحابہ کرام کا سوال نه کرناان کے عقیدے کی وضاحت کررہا ہے کہ آپ علیہ اختیارات رکھنے ہیں کہ جس علم کوجس کے ملیے جا ہیں خاص فر مادیں۔ وضومیں جا راعضاء کے دھونے کاحکم فرما التدحل شانه ہے: يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغُسِلُوُ اوُجُوْهَكُمُ وَ اَيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوْا بِرُءُ وُسِكُمُ وَارُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيُنِ. ( إِره نَبر6 سِرة المائدة آيت نبر6)

تر مجمه كنز الايمان: اے ايمان والو! جب نماز كوكھر ہے ہونا جا ہوتو اپنا منہ دھوؤ اور كہنيو ل تك ہاتھ اور سرول كائر ح كرواور گول تك يا وَل دھوؤ۔

وضاحت:

اں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب نماز پڑھنا ہوتو منڈہاتھ' یا وُں کو دھونا اور سر کامسح کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 16:

### موزون برسح کرنے کا اختیار

عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ شُعُبَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍوَّ أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ وَاَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍوَّ أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَاَنَّ مُغِيرَةً جَعَلَ يَصُبُ الْمَآءَ عَلَيْهِ وَهُو يَتَوَظَّا فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ عَلَى النَّحُقَيْنِ.

#### ترجمه:

حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ من کرتے ہیں ایک مرتبہوہ ایک سفر ہیں نبی اکر مہلی ہے کے ساتھ سفے نبی اکر مہلی ہیں اکر مہلی ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ مظام نے وضوکروا ناشروع کیا آپ علی ہے اپنا چہرہ دھویا '
دونوں باز ودھو کے سرکا مسم کیا 'اور دونوں (پاؤں کے ) موزوں کا مسم کیا۔

تخريج:

بخارى جلدا صفحه 92 كتابُ الوضو باب الرجل يوضى صاحبه حديث نمبر 181. بخارى جلدا صفحه 95 كتابُ الوضو باب المسح على الخفين 202.203.204.205. بخارى جلدا صفحه 96 كتابُ الوضو باب اذا ادُخلَ رِجُلَيُه.....حديث نمبر 206. بحارى جلدا صفحه 118 كتابُ الصلوة باب الصلوة في جبه الشاميه حديث نمبر 363. بحارى جلدا صفحه 121.122 كتابُ الصلوة باب الصلوة في المخفافِ حديث نمبر 387.388 بخارى جلدا صفحه 517 كتابُ الجهادو السيرباب الجبه في السفرو الحربِ حديث نمبر 2918. بخارى جلد 2 صفحه 118 كتابُ المغازى باب نزول النَّبِيِّ مَلِيْكِمْ حديث نمبر 4421.

بخارى جلد2صفحه385كتابُ اللباس باب لبس جبة الصوف حديث نمبر 5799.

مسلم جلد1 صفحه 165 كتابُ الطهارت باب المسح على الخفين حديث نمبر .622.623. 622.633 مسلم جلد1 صفحه 635.636.637.638 في المسلم على الخفين حديث نمبر .635.636.637.638 624.626.627,628.629.630.631.632.633.63

جامع ترمذى جلد 1صفحه 121 كتابُ الطهارت باب في المسح على الخفين نمبر 86.87. نسائى جلد 1 صفحه 31 كتابُ الطهارت باب المسح على الخفين حديث نمبر . 118.119.

. 120.121.122.123.124

نسائي جلد 1صفحه 25كتابُ الطهارت باب حب الخادم الماء حديث نمبر 79. نسائي جلد 1صفحه 25كتابُ الطهارت باب صفة الوضو غسل الكعبين حديث نمبر 82. نسائي جلد 1صفحه 125كتابُ القبله باب الصلوة في الخفين حديث نمبر 773.

أبوداودجلد 1صفحه 31 كتابُ الطهارت باب مسح على الخفين نمبر. 149.150.151.154.155.156. ابوداود جلد 1صفحه 33 كتاب الطهارت باب كيف المسح نمبر 161.162.163.164.165. ابن ماجه صفحه 141 كتابُ الطهارة وسنتها باب ما جاء في المسح على الخفين حديث ممبر 543.547.553.554.555.556.556.

مؤطا امام مالك صفحه 24 كتابُ الطهارت باب ما جاء في المسح على الخفين نمبر 73.74.75.76 سنن دارمي جلد 1 صفحه 273 كتابُ الطهارت باب في المسح على الخفين حديث نمبر 736. صحيح ابن حبان 1336. سنن الكبرى للنسائي 129. سنن الكبرى للبيهقي 1311.489. مصنف عبدالرازاق 750.756.761. صحيح ابن خزيمه 184.

تشريح:

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوا ختیارات عطافر مائے ہیں جیسا

کے قرآن پاک میں وضو کے دوران پاؤل دھونے کا حکم ہے کیکن بیارے آقامیات نے اللّٰدعز وجل کے عطا کیے ہوئے اختیارات سے موزے بہنے ہونے کی حالت میں مسے کرنے کی اجازت عطافر مادی۔

الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو

فرمانِ باری تعالی ہے:

وَقَاتِلُوُ ا فِي سَبِيلِ اللهِ (باره نمبر 2سورة البقرة آيت نمبر 244) ترجُمه كنز الايمان: اورارُ والله كى راه ميس \_

وضاحت:

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بغیر کسی قید کے جہاد کا حکم فر مایا۔ حدیث نمبر 17:

### والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی ممانعت

عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمُرٍ و رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ.

#### ترجمه:

حضرت عبدالله بن عمر و فظیمه بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرم آلیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوااور جہاد میں نثر کت کی اجازت مانگی آپ آلیا ہے دریا فت کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔اس نے عرض کیا جی ہاں آپ آلیا ہے نے فر مایا ان دونوں کی اچھی طرح خدمت کرو۔ (بہی تمہارا جہاد ہے)

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 529 كتابُ الجهاد والسير باب الجهاد باذن الابوين حديث نمبر 3004. بخارى جلد 2 صفحه 408 كتابُ الادب باب لا يجاهد الا باذن الابوين حديث نمبر 5972. مسلم جلد 2 صفحه 317 كتابُ البروالصله والادب باب برالواللين... نمبر 317 3506،6505،6506،6507 مسلم جلد 2 صفحه 310 كتابُ الجهاد باب ما جآء فيمن خرج في الغزو .... نمبر 1631. النسائي جلد 2 صفحه 53 كتابُ الجهاد باب الرخصة في التخلف لمن له والدان نمبر 3101. ابو داو دجلد 1 صفحه 365 كتابُ الحهاد باب في الرجل يغزو ... حديث ممبر 2529. مسند امام احمد بن حبل 3544. صحيح ابن حبان 420 السن الكبرى للبيهةي 17605 السنن الكبرى للنسائي 17605. مسند ابو يعلى 3415. المعحم الكبير للطبر اني 2202. الادب المفرد المبخارى 2.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ است معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قاصد کی حیثیت سے نہیں بھیجا بلکہ اپنا محبوب اور آخری نبی بنا کر معبوث فر مایا ہے۔ آپ علیہ ہے نے جہا دکو والدین کی اجازت کے ساتھ مقید فر مادیا۔

### حديث نمبر18:

### وضو کا بیا ہوا یانی کھڑے ہوکر بینا

النَزَّالُ بُنُ سَبُرَةَ يُحدِّتُ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ فِى حَوَائِحِ النَّاسِ فِى رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَى حَضَرَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِثُمَّ أُوتِى بِمَآءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ وَذَكَرَرَاسَهُ وَرِجُلَيُهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَهُ وَهُوقَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرُبَ قِيَامًا وَّإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعُثُ.

نزال بن سبرہ بیان کرتے ہیں حضرت علی ﷺ نے ظہر کی نماز ادا کی پھروہ لوگوں كى ضروريات سننے كے ليے كوفد كے ميدان ميں بيٹھ گئے يہاں تك كه عصر كاوفت ہواان کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیاانہوں نے اسے بیاا پنے چہرے کودھو یا دونوں بازؤں کودھویا۔رادی نے چھرسراور پاؤں کا بھی ذکر کیا پھروہ کھڑے ہوئے اور بچا

پھرفر مایا: لوگ کھڑے ہوکریانی پینے کومکروہ سمجھتے ہیں جبکہ نبی اکرم ایستے نے ایسا ای کیاہے جس طرح میں نے کیا ہے۔

بخارى جلد2صفحه357كتابُ الاشربه باب الشربُ قائمًا حديث نمبر5615.5616. سنن نسائي جلد1صفحه27كتابُ الطهارة باب صفة الوضو من غير حديثٍ حديث نمبر130. ابو داو دجلد2صفحه167كتابُ الاشربه باب في الشرب قائمًا حديث نمبر 3718.

شمائل ترمذي200.مسند امام احمد بن حنبل1315.صحيح ابن حبان1341.السنن الكبري للنسائي133. السنن الكبراي للبيهقي359.

### حديث نمبر 19:

آب زم زم كُرْ م مُور بينا عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَائِمًا مِّنُ زَمْزَمَ.

### ترجمه:

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایک نے کھرے ہوکرآ ب زمزم پیاتھا۔

بخارى جلد2صفحه358كتابُ الاشربه باب الشربُ قائِمًا حديث نمبر 5617.

بخارى جلد1صفحه 307 كتابُ الحج باب ماجآء زم زم حديث نمبر 1637.

مسلم جلد2صفحه182كتابُ الاشربه باب كراهيه الشربُ قائِمًا نمبر 5280.5282.5283.5284 سنن نسائي جلد2صفحه 39كتاب مناسك الحج باب الشرب من زم زم قائمًا نمبر 2964. 2964.

ابن ماجه صفحه 378كتابُ الاشربه باب الشربُ قائمًا حديث نمبر 3422.

جامع ترمذي جلد2صفحه452كتابُ الاشربه باب ما جآء في الرخصة في الشربُ قائمًا نمبر 1840. مسند امام احمد بن حنبل 2603. صحيح ابن حبان3838. صحيح ابن خزيمه2945. السنن الكبري للنسائي3957.شمائل ترمذي197.199.

#### تشريح حديث نمبر 18.19.

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آب زم زم اور دضو کا بچا ہوا یا نی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے اور حضورا کرم ایک ہے تابت ہے یہاں آب زم زم اور وضو کے پالی کوکھڑے ہوکر چینے کی اجازت عطافر مادی جبکہ دوسرے پانیوں کے بارے میں فر مایا حديث نمبر20:

الشُّرُبِ قَائِمًا.

#### ترجمه:

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایسٹی نے کھڑے ہوکر پانی پینے پر ڈانٹا

#### تخريج:

مسلم جلد2صفحه181 كتابُ الاشربه باب كراهيه الشرب قاتِمًا حديث نمبر 5274.5275. .5278 .5277 .5276

ابن ماجه صفحه 378 كتابُ الاشربه باب الشربُ قائِمًا حديث نمبر 4324.

ترمذى جلد2صفحه452كتابُ الاشربه باب ما جآء فى النَّهى عن الشربُ نمبر452.1837.1838. ابوداودجلد2صفحه167كتابُ الاشربه باب فى الشربِ قائِمًا حديث نمبر 3717. مسندابوداود2017.مصنف ابن ابى شيبه24121.سنن دارمى2164.

### حديث نمبر 21:

کھڑے ہوکریانی پینے پرتے کردو

أَبَا هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُرَبَنَّ اَحَدّمِّنُكُمُ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِى .

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم اللہ نے ارشادفر مایا کوئی شخص کھڑا ہوکر ہرگز پانی نہ ہے اور جو بھول کرپی لے وہ تے کردے۔

#### تخريج:

مسلم جلد2صفحه182كتابُ الاشربه باب كراهيه الشربُ قائِمًا حديث نمبر 5279. سنن دارمي2165.مسند امام احمد بن حنبل5163.

### تشريح حديث نمبر 20.21.

ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم آلی جس چیز کو چاہیں جس طرح چاہیں جس طرح چاہیں جس طرح چاہیں جس طرح چاہیں خاص فر دیں۔ جسیا کہ آپ آلی گھڑ ہے ہوکر پینے کی اجازت عطافر مادی اور اس کے علاوہ دوسرے پانی کھڑے ہوکر پینے کی اجازت عطافر مادی اور اس کے علاوہ دوسرے پانی کھڑے ہوکر پینے پرڈانٹا اور فر مایا اگر کوئی بھول کر کھڑے کھڑے پی لیے تو وہ قے کردے۔ حدیث نصبر 22:

رسول التوليسة كے بلانے برنماز جھوڑ دو

عَنُ آبِى سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلَّى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنُتُ اُصَلِّى فِيُ الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ آجِبُهُ فَقُلْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید بن معلی علی بیان کرتے ہیں میں مجد میں نماز ادا کرر ہاتھا نبی اکرم علی اللہ علیہ میں نے جھے بلایالیکن میں نے جواب ندویا بعد میں میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ میں نماز پڑھ رہا تھا نبی اکرم اللہ علیہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ میں اللہ و لِلو سُولِ اِذَا هَ عَامُحُمُ لِمَا یُحینہ کُمُ (پار ہُبر 9 ورة الا فدل آیت نبر 24) تو جمعه کنو الا یممان: اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جہ رسول میں مہمیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تہمیں زندگی بخشے گی۔

ہم نبی اس چیز کے لیے بلائیں جو تہمیں زندگی بخشے گی۔

ہم نبی اکرم اللہ ہوگا۔ پھر نبی میں مرایا تھی؟ میں مرایا نے لگہ تو میں نے عرض کیا اگرم اللہ ہے نہیں فرمایا تھا؟ میں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں تہمیں بتا وُں گا نبی اکرم اللہ ہے نے فرمایا وہ سورہ اَلْحَدہُ لُہ لَٰہِ وَ بِ

## الْعَالَمِيْن ہے اور يہى سبع مثانى ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تخریج:

بخارى جلد2صفحه 125 كتابُ التفسير باب ماجآء في فاتحة الكتاب حديث نمبر 4374. بخارى جلد2صفحه 159 كتابُ التفسير باب قوله (يايها الذين امنوا......) نمبر 4647. بخارى جلد2صفحه 175 كتابُ التفسير باب قوله (ولقد اتيناك .....) حديث نمبر 4703. بخارى جلد2صفحه 254 كتابُ فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب حديث نمبر 5006. ترمذى جلد2صفحه 578 كتابُ فضائل القرآن باب ما جآء في فضل فاتحة القرآن نمبر 2827. سنن دارمي 3405. مسند امام احمد بن حنبل 15768. صحيح ابن حبان 777. السنن الكبرى للنسائي 1266. المعجم الكبير للطبر اني 985. مسند ابو دو ادطيالسي 1266. المعجم الكبير للطبر اني 768. مسند ابو يعلى 7346.

حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں: اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ اگر نمازی نماز میں نبی اکرم ایسے ہے بلانے پر چلا جائے تو اس سے اس کی نماز فاسر نہیں ہوگی اور صرف بیا ہوگئے کی خصوصیت ہے۔ (ہمة الباری جلد 7 سفد 846 بحوالہ نتج الباری جلد 5 سفد 471)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں:

امام طبی نے ارشادفر مایا کہ بیرحدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم علیقی کی پکار کا جواب دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ اللہ کا خاطب کر کے السلام علیک ایھا النبی ' کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور امام بیضا وی کا قول بھی نقل فر ماتے ہیں کہ اس اجابت سے نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ نماز پڑھنا بھی تو اجابت ہے اور حدیث کے ظاہر سے بھی یہی بات ظاہر ہور ہی ہے۔ (مرقة جلد 4 سنے 340)

ان تمام تشریحات سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین نے اس حدیث سے یہی مسئلہ افذکیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بیار ے محبوب الله کواختیا رات عطافر مائے ہے۔ اگرکوئی بات بھی کر ہے تواس کی نماز باطل ہوجائے گی لیکن حضورا کرم علیات کے بلانے اور آپ الله کے کم کی تعمیل میں کوئی کام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی حدیث نمبر 23:

تههاري مشقت كاخيال نههوتا تؤمسواك فرض كرديتا

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى اَوُ عَلَى النَّاسِ لِ اَمَرُتُهُمُ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلُوةٍ.

ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ دیک بیان کرتے ہیں نبی اکر میافی نے ارشادفر مایا اگر مجھے اپنی امت (راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں ) لوگوں کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

بخارى جلد1صفحه 193كتابُ الجمعه باب السواك يوم الجمعه حديث نمبر 887. بخارى جلد2صفحه622كتابُ التمني باب ما يجوز من ......حديث نمبر 7240. مسلم جلد1صفحه160كتابُ الطهارت باب السواك حديث نمبر 589.

ابن ماجه صفحه 121كتابُ الطهارت وسننها باب السواك حديث نمبر 287.

نسائي جلد 1صفحه 6 كتابُ الطهارت باب الرخصة في السواك حديث نمبر 7.

نسائي جلد1صفحه92كتابُ المواقيت باب ما يستحب من تاخير العشاء حديث نمبر533. جامع ترمذي جلد1صفحه101كتابُ الطهارت باب ما جاء في السواك حديث نمبر20.

ابوداو دجلد 1صفحه 18كتابُ الطهارت باب السواك حديث نمبر 46.47.

مؤطا امام مالك صفحه 50 كتابُ الطهارت باب السواك حديث نمبر 147.148.

سنن دارمی706.1521 مسند امام احمد بن حنبل967 صحیح ابن حبان1069 صحیح ابن خزيمه 140. المستدرك للحاكم 516. السنن الكبراي للنسائي 3034. السنن الكبراي للبيهقي 140. مسند ابو يعلى 6617. مسند ابوداود طيالسي 2328. المعجم الكبير للطبراني 5223.

.5224 مصنف ابن ابي شيبه 1786.

#### حديث نمبر 24:

تمهارى مشقت كاخيال نه موتا توعشاء كى نمازآ دهى رات تك موخر كرديتا حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ اَعَتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِبُيَانُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ يَقُولُ لَوُلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اَوْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفُيَانُ اَيْضًا عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْتُهُمُ بِالصَّلُوةِ أهلاه السَّاعَةُ

#### ترجمه:

عطاء بیان کرتے ہیں ایک رات نبی اکر م ایک نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عض کیا یار سول الله ایک نماز کا دفت ہو گیا خواتین اور بچسو چکے ہیں نبی اکر م ایک ہو کے سرافتدس سے پانی کے قطرے ٹبک رہے تھے آپ ایک نے سو ایک اور کی کے سرافت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا ( راوی کو شک ہے یا شاید بیا لفاظ ہیں ) اگر مجھے لوگوں کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں بینماز اسی وقت پڑھنے کی ہدایت کرتا۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه622كتابُ التمنى باب ما يجوزُ من اللو...حديث نمبر 7239. بخارى جلد1صفحه147كتابُ مواقيت الصلوة باب النوم قبل العشاء لمن غلب نمبر 570. مسلم جلد1صفحه274.275 كتابُ المساجدومواضع الصلوة باب وقت العشاء و تاخيرها حديث نمبر 1445.1446.

ابن ماجه صفحه 152 كتابُ الصلوة باب وقت صلوة العشاء حديث نمبر 153 ـ 690.691.693. نسائى جلد 1 صفحه 92 كتابُ المواقيت باب ما يستحب من تاخير العشاء حديث نمبر 535 ـ 535 . 535 . 536 . 537 نسائى جلد 1 صفحه 93 كتابُ المواقيت باب اخر وقت العشاء حديث نمبر 138 ـ 535 . 535 . 536 . 537 ترمذى جلد 1 صفحه 139 كتابُ الصلوة باب ماجاء في تاخير صلاة العشاء الاخره نمبر 158 . 420 . 420 . 422 . 422 . بابو داو دجلد 1 صفحه 139 كتابُ الصلوة باب في وقت العشاء الأخرة نمبر 1522 . 420 . 420 . 421 . مسند امام احمد بن حنبل 12903 . 13091 . صحيح ابن حبان سنن دارمي 1521 . صحيح ابن خزيمه 344 . 345 . المستدك للحاكم 1596 السنن الكبرى للطبر اني 240 . 1638 . 1938 . المعجم الكبير للطبر اني 240 .

### تشريح23.24

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے رسول اللیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے رسول اللہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں اپنی امت پر حلال کر دیں اور جس چیز سے چاہیں ا پی امت کوروک دیں اوراحکام شرعیہ آپ آلیہ کے سپر دہیں لیکن آپ آلیہ کے اللہ تعالیٰ اللہ کا منازع و معطی ہے کا حکام البی نافذ کرنامشیت البی کے تابع ہے اللہ تعالیٰ بالذات شارع و معطی ہیں۔ اور آپ آلیہ بالتبع شارع و معطی ہیں۔

حديث نمبر 25:

### سيدناعثان غني كوغز وهبدر سيحصه عطافر مايا

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّم وَكَانَتُ مَرِيُضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَ سَهُمَةً.

#### ترجمه:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حضرت عثمان عنی عظمہ عزوہ ابدر میں شریک نہیں ہوئے ہے۔ کیونکہ نبی اکرم اللہ کی صاحبز ادی ان کی اہلیہ تصیں اور وہ بیار تھیں۔ نبی اکرم اللہ نبی اللہ

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 553 كتابُ فرض الخمس باب اذ بعث الامام ..... حديث نمبر 3130. بخارى جلد 1 صفحه 554 كتابُ فرض الخمس باب اذ بعث الامام ..... عديث نمبر 3698. بخارى جلد 1 صفحه 57 كتابُ المغازى باب قوله رانَّ الذِينَ تَوَلُّوامِنُكُمُ .... ) حديث نمبر 4066. ابو داو دجلد صفحه كتابُ الجهاد باب حديث نمبر.

جامع ترمذى جلد2صفحه690كتاب المناقب باب في مناقب عثمان ابن عفان حديث نمبر 3681. مسندامام احمدبن حنبل 5772.6011 امام ابو داو دطيالسي 1958. السنن الكبرى للنسائي 12496.

#### تشريح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطافر مائے آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطافر مائے آپ اللہ تعالیٰ جسے جیا ہیں جس طرح جیا ہیں عطافر مائیں جسیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شامل ہونے والوں جتنا تو اب اور حصہ عطافر مایا۔ حدیث فیمبر 26:

## خيبر يسيحضرت جعفراوركشتي والول كوحصه عطافر مايا

عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ آنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمُ يَقُسِمُ لِلَّحُدٍ لَّمُ يَشُهَدِ اللّهُ عَيْرَنَا.

#### ترجمه:

حضرت ابوموسی ﷺ بیان کرتے ہیں ہم لوگ خیبر فتح ہونے کے بعد نبی اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ علاق ہے۔ کی خدمت میں سے خصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علاق اور کئی الیے شخص کو حصہ نہیں دیا جو جنگ عطافر مایا آپ علاق ہوا تھا۔ میں شریک نہیں ہوا تھا۔

#### تخريج:

بخارى حلد1صفحه554كتاب فرض الخمس باب من قال و من الدليل.... نمبر 3136 بخارى جلد2صفحه84كتاب المغازى باب غزوه خيبر حديث نمبر 4233.

مسلم جلد2صفحه309 كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل جعفر بن ابي طالب تمبر 6410. مسندا بويعلي7316,

#### تشريح:

بخاری کی ایک روایت میں حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه کااسم گرا می ہے اور ساتھ کشتی والوں کا ذکر ہے جوخیبر میں شریک نہ ہوسکے۔رسول الٹھائیسی نے ان کو مالِ غنیمت سے حصہ عطافر مایا۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب اللہ کواختیارات عطافر مائے ہیں۔ کہ آپ اللہ اللہ نے جنگ میں شریک نہ ہونے والول كوبهى حصه غطا فرمايا\_

### حديث نمبر 27:

گرهول کے گوشت کوترام قرار دیا غَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی یَوُمَ خَیْبَرَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُو الْاَهْلِیَّةِ.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم ایک نے نے نو وہ خیبر کے موقع پر پالتوں گدھوں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔

بخاري جلد2صفحه82كتابُ المغازي باب غزوه خيبرحديث نمبر 4217 4215.4216. .4218.4219.4220.4221.4222.4223.4224.4225.4226.4227

بخاري جلد2صفحه344كتابُ الذبايح والصيد باب لحوم الحمر الانسيه حديث نمبر 5521. .5522.5523.5524.5525.5526.5527.5528.5529

بخاري جلد2صفحه273كتابُ النكاح باب نهي الرسول عن النكاح المعته حديث نمبر5115 بخارى جلد2صفحه 568كتابُ الحيل باب الحيله في النكاح حديث نمر 6961

بخاري جلد1صفحه558كتابُ فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام حديث نمر 3155 مسلم جلد2صفحه120كتابُ الجهاد والسير باب غزوه خيبر حديث نمبر 4668

ترمذي جلد2صفحه 443 كتابُ الاطعمه باب ما جاء في نحوم الحمر الاهلية نمبر 1754.1755. سنن نسائي جلد2صفحه198.199كتابُ الصيد والذبائح باب تحريم اكل نحوم الاهليه حديث نمبر 4342.4345.4346.4347.4348.4349.4350.

ابن ماجه صفحه257كتابُ النكاح باب النهى عن النكاح المعته حديث نمبر 1961. سنن دارمى1993.صحيح ابن حبان5269.دار قطنى71.مسندابوداود طيالسى1678. المعجم الكبير للطبرانى3164.المعجم الصغير للطبراني 1674.مسند ابو يعلى1832.مصنف ابن ابي

شيبه 24326. السنن الكبراى للبهيقى 19718. مسند حميدى 859.

#### تشريح:

قرآن پاک میں گھر بلوگدھوں کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے لیکن پیارے آقادیسے نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اختیارات سے گھریلوگدھوں کو ترام فرمایا ہے

#### حديث نمبر 28:

### قربانی کے گوشت میں اختیار

عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ ضَخَى مِنْكُمُ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعُدَ ثَالِثَةٍ وَ بَقِى فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَانَ الْعَامَ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفُعَلُ كَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَم فَيْ وَلَكَ الْعَامَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا وَالْمَامِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا لَهُ لَا لَكُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَامِلُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَامِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَالْمُ الْفَامِ عَلَيْه وَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى ال

#### ترجمه:

حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آفیہ نے ارشادفر مایاتم میں سے جس نے قربانی کی ہوتیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس کی کوئی چیز نہ ہوجب اگلاسال آیا توہم نے عرض کیااس سال بھی ہم ایساہی کریں گے جسیا بچھلے سال کیا تھا۔ نبی اکرم آلیہ ہے نے فر مایانہیں ابتم کھا ؤ دوسروں کو کھلا وَاور ذخیرہ کر کے رکھو کیونکہ گزشتہ برس لوگ قحط سالی کا شکار تھے اور میری یہ خوا ہش تھی کہتم ان

کی مدد کرو۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه351كتابُ الاضاحى باب ما يوكل من لحوم الاضاحى. . . . حديث نمبر 5569.5572.5573.5574.

بخارى جلد2صفحه44كتابُ المغازى باب شهود الملائكة بدرًا حديث نمبر 3997.

مسلم جلد2صفحه166كتابُ الاضاحى باب بيان ما كان من النهى........ حديث نمبر 5097.5098.5099.5100.5101.5102.5103.5104.5105.5106.5108.

نسائي جلد2صفحه207كتابُ الضحاياباب النهي عن الاكل من لحوم ...... ... حديث نمبر 4435.4437.4438.4439.4440

ابوداودجلد2صفحه40كتاب الضحايا باب حبس لحوم الاضاحي محديث نمبر 2812.

ابن ماجه صفحه 360 كتابُ الاضاحي باب ادخار من لحوم الاضاحي نمبر 3159.3160.

ترمذي جلد1صفحه409كتابُ الاضاحي باب ما جاء في الرخصة...حديث نمبر 1470.1471.

سنن دارمى1957. مسند امام احمد بن حنبل1275. صحيح ابن حبان3168. المستدرك للحاكم7568. مسند ابو يعلى277. المعجم الكبير للطبر اني1419. السنن الكبراى للنسائي

4516. السنن الكبراي للبيهقى 18997.

#### تشريح:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیارے آ قاعلی نے پہلے تخط کی وجہ سے لوگوں کو قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت عطانہ فر مائی۔ بعد میں پھر آ قاعلی نے اجازت عطافر مادی۔ پتا چلا کہ حضور اکرم آلی جب جا ہیں جس چیز کو جا ہیں خاص فر مادیں اور جس چیز سے جا ہیں جب جا ہیں منع فر مادیں۔ چیز کو جا ہیں خب جا ہیں منع فر مادیں۔ معرفی معرف

باب تمبر7:

ما لک کونین ہیں گویاس بچھر کھتے نہیں

حديث نمبر1:

تمام خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئیں

عَنُ اَبِى هُويُوةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثُتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ أَتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْآرُضِ فَوُضِعَتُ فِى يَدَى قَالَ عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتُهُ تَعَالَى عَنُهُ وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتُهُ تَنْفُلُونَهَا.

ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے۔ نے ارشادفر مایا مجھے جامع ترین کلمات کے ہمراہ معبوث کیا گیا اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا میر ہے سامنے زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پرر کھ دی گئی۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک تشریف لے گے کیکن تم خزانوں کونکال رہے ہو۔

تخريج:

بخارى جلدا صفحه 526كتابُ الجهاد والسير باب قول النبي نصرت....حديث نمبر 2977. بحارى جلد2صفحه 576كتابُ التعبير باب رؤيا الليل..... حديث نمبر 6998. بخارى جلد2صفحه 579 كتابُ التعبير باب المفاتيح في اليدحديث نمبر 7013.

بخارى جلد2صفحه628كتابُ الاعتصام...باب قول النبي بعث بجوامع ...حديث نمبر 7273. مسلم جلد1صفحه 241كتابُ المساجد ومواضع الصلوة باب تحويل القبلة .....حديث نمبر 1168.1169.1170.1171.

نسائي جلد2صفحه 51كتابُ الجهادباب وجوب الجهاد حديث نمبر 3087.3088.3089.

مسند امام احمد بن حنبل 9867. صحيح ابن حبان 6363. السنن الكبرى للنسائي 4295. مسند ابو يعلى 4295.

اور باب علم غیب حدیث نمبر 8: کے تحت جو حدیث پاک ہے اس میں بھی خزانوں کی جابیوں کا ذکر ہے۔

#### نشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کوتمام خزانوں کی جا بیاں عطافر مائی ہیں جس کوجو چا ہیں جتنا جا ہیں عطافر مائیں۔
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا
دونوں جہال دے دیئے قبضہ واختیار میں
جبیبا کہ دوسری حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے۔

### حديث نمبر2:

## 

قَالَ حَمِيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعُتُ مُعَاوِيةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَعُرًا يُّفَقِهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَّاللَّهُ يُعُطِّى وَلَنُ مَن يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَّاللَّهُ يُعُطِّى وَلَنُ مَن يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَّاللَّهُ يُعُطِّى وَلَنُ مَن يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ مَا عَلَى امْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُ هُمْ مَّنُ خَالَفَهُمْ حَتَى اللهِ يَا لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ترجمه:

حضرت حمید الله بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت امیر معاویہ بھی و خطبہ کے دوران یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے نبی اکرم الله کی کارادہ کر لے اسے دین کا فرمات ہوستا ہے اللہ تعالی جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے یہامت ہمیشہ اللہ کے حکم پرقائم رہے گی اور قیامت تک کسی کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 74 كتابُ العلم باب من يود الله بِه خير .... حديث نمبر 72. بخارى جلد 1 صفحه 550 كتابُ فرض الخمس باب قوله (فان للهِ خمسه ... نمبر 510.3117. بخارى جلد 2 صفحه 637 كتابُ الاعتصام .... باب وقول النبي لا تزال ... حديث نمبر 7312. مسلم جلد 1 صفحه 390 كتابُ الزكوة باب النهى عن المسئله حديث نمبر 2392. مسئدامام احمد بن حنبل 7193. المعجم الكبير للطبر انى 915. المعجم الاوسط للطبر انى 9158. السنن الكبرى للنسائى 5839. مسندابو يعلى 5855.

#### تشريح:

بخشش کے لیے درمصطفے برآؤ:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عطافر ما تا ہے اور حبیب اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عطافر ماتے ہیں کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے علاموں کومحبوب کے وسیلے سے عطافر ماتا ہے تمام نعمتیں درِ مصطفی علیہ بی سے عطاکی جاتی ہیں یہاں تک کہ خشش بھی جبیہا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

وَ لَوُ اَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوٓا اَنْفُسَهُمُ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ. (باره نمبرة سورة النساء 64)

توجمہ کنز الایمان: اوراگر جب وہ اپنی جانوں برظلم کریں توا ہے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھراللہ ہے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائیں۔ حضور حاضر ہوں اور پھراللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائیں۔ گناہ کیے اللہ عزوجل کے لیکن بخشش کے لیے آؤد رمصطفی تالیہ پر۔اس سے مقام مصطفی حالیت معلوم ہوا۔

بعض لوگ اس حدیث مبارکہ کاغلط مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہاس سے مراد صرف علم ہے دوسری طرف وہ لوگ نبی اکرم آفیائی کے غیب کے علم کا انکار بھی کرتے ہیں اس کا جواب حضرت ملاعلی قاری ارشاد فر ماتے ہیں۔ خلا ہرترین سیہ ہے کہ اس بات سے کوئی مانع نہیں آ ہے آفیت مال اور علم دونوں ہی تفسیم فرماتے ہیں۔ (مرقا ة جلد 1 سند 267)

> رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

ہوسکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بیاہ م کا قول ہے ہم نہیں مانتے تو اس کے لیے ہم بخاری شریف کی احادیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ کیا کیاتقسیم فر ماتے ہیں اور صحابہ کرام کا کیاعقیدہ ہے۔

حديث نمبر 3:

### حا فظهعطا فرمايا

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى عَنُهُ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

شَيْثًا بَعُدَهُ.

#### ترجمه:

حضرت ابو ہر مر وہ ہے۔ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی میں آ پھائے۔ کی بہت سی ہا تیں سنتا ہوں گر بعد میں بھول جاتا ہوں تو نبی اکرم آلی ہے نے ارشا دفر مایا اپنی چا در بچھا دی آ پھائے۔ نے اپنے دونوں (بظاہر خالی) ہاتھوں کے ذریعے اس میں بچھاڈالا اور پھر فر مایا سے لپیٹ لومیں نے اسے لپیٹ لیا پھر بھی میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 83 كتابُ العلم باب حفظ العلم حديث نمبر 118.

بخارى جلد 1 صفحه 367 كتابُ البيوع باب ما جاء في قوله (فَاذَا قَضِيَتِ الصَّلُوةُ...نمبر 2047. بخارى جلد 1 صفحه 644 كتابُ المناقب باب سؤال المشركين ..... حديث نمبر 3648. مسلم جلد 2 صفحه 306 كتابُ فضائل الصحابه باب فضائل ابى هريره الدوسى حديث نمبر 6397.6398.6399.6400

جامع ترمذى جلد2صفحه 703كتابُ المناقب باب مناقب ابوهريره حديث نمبر 3802.3803. مسند امام احمد بن حنبل 7273. صحيح ابن حبان100. المعجم الاوسط للطبراني811. مسند ابو يعلى 6248. السنن الكبرى للنسائي 5868. مسند حميدي1142.

#### تشريح:

اس حدیث سے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کاعقیدہ معلوم ہوا کہ میر ہے آقامی کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا اختیار عطافر مایا ہے اور ہر نعمت کانقسیم کرنے والا بنا کر معبوث فر مایا ہے ای لیے جسرت ابو ہریرہ ﷺ نسیان کی دوائی لینے ہیں گئے بلکہ بارگاہ مصطفٰ میں کا اور آپ آلی ہوائی ہے بلکہ بارگاہ مصطفٰ علی ہے بلکہ بارگاہ مصطفٰ علی ہے ہیں عرض گزار ہوئے اور آپ آلی ہے نے بھی پنہیں فر مایا کہ جا و کہیں سے علیہ دوائی لویا و ماغ کوتقویت دینے والی چیزیں کھاؤ۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ ہے میں دوائی لویا و ماغ کوتقویت دینے والی چیزیں کھاؤ۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔

عقیدے پر مہرلگاتے ہوئے آپ اللہ نے ان کوابیا حافظ عطافر مایا کہ وہ سب صحابہ سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے ہوگئے۔

اور حافظ الیں چیز ہے کہ کا گنات میں کوئی چلو بھر کرنہیں دے سکتالیکن محبوب الیابیتی اور حافظ الیں چیز ہے کہ کا گنات میں کوئی چلو بھر کرنہیں دے سکتالیک و بے مثال ہیں ۔ صرف حافظ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوئی ہے تو وہ بارگاہ مصطفی الیابیتی میں عرض گزار ہوتے ۔ کیونکہ آپ اور مصطفی الیابیتی میں عرض گزار ہوتے ۔ کیونکہ آپ اور آپ ہیں اور آپ ایس ہرمشکل کا حل ہیں۔

حديث نمبر 4:

سركار شن نه النه المنكرة المن المنكرة المن الله المنكرة المنكرة المنكرة المنكرة المنكرة المنكرة المنطرة المنطرق المنط

#### ترجمه:

حضرت جابر ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آیا ہے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ متابقہ نے بھی بھی 'دنہ' نہیں فر مایا۔ علیت نے بھی بھی 'دنہ' نہیں فر مایا۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 417كتابُ الادب باب حسن الخلق والسخاء ..... حديث نمبر 6034. مسلم جلد2صفحه 2601. الفضائل باب سخائه عليه حديث نمبر 6017.6018. مسند دارمي 71. مسندامام احمد بن حنبل 14333. صحيح ابن حبان 6376. مسندابر داو دطيالسي 1720. مسند حميدي 1339. المعجم الاوسط للطبر الي 1228. المعجم الكبير للطبر الى 1974. مسند ابو يعلى 2001. الادب المفرد للبخاري 279.

تشريح:

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کا کنات کی اسے محبوب اللہ کا کنات کی متمام چیزوں کا ماکسہ بنادیا ہے۔ جسے جو جا ہیں عطافر ما کمیں اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ آقالیہ نے بھی بھی کسی کو' لا' نہیں فر مایا ہے۔ والا تیرا واہ کیا جودوکرم ہے شہ بطی تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

حديث نمبر5:

### ز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے

عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضَى اللَّهُ تَمَالَى عَنُهُ قَالَ بَيُنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسَجِدِ خَرَجَنَا خَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ انْطَلِقُوا اللَّى يَهُو دٍ فَخَرَجُنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَالَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْارْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى الْمِدُرَاسِ فَقَالَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْارْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ اَنُ الجَلِيَكُمُ مِنْ هَذِهِ الْارْضِ فَمَنْ يَجِدُ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِمُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْارْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

#### ترجمه:

حفرت ابوہ ریرہ کے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم مجد میں موجود تھے نبی اکرم الیہ و تقربی ایک دفعہ ہم مجد میں موجود تھے نبی اکرم الیہ و بیات کے تشریف لائے آپ آلیہ نے فرمایا یہود یوں کی طرف چلوہم لوگ چل پڑے۔ یہاں تک کہ ہم ان کی درس گاہ کے اندرا کے نبی اکرم علیہ نے فرمایا تم لوگ اسلام قبول کرلوسلامت رہو گے اور جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تہمیں اس زمین سے جلاوطن کردوں تم میں ہے جس کے پاس کوئی مال ہووہ اسے فروخت کرلے۔ورنہ یہ بات یا ورکھنا زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 560 كتاب الجزيه باب إخراج اليهود .... حديث نمبر 3167. بخارى جلد 2 صفحه 564 كتاب الاكراه باب في بيع المكزه ... حديث نمبر 6944. بخارى جلد 2 صفحه 641 كتاب الاعتصام .... باب قوله (وَ كَانَ الْإِنْسَان ..... حديث نمبر 7348. مسلم جلد 2 صفحه 104 كتاب الجهاد باب اجلاء اليهود من الحجاز حديث نمبر 1954. ابوداو دجلد 2 صفحه 73 كتاب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود من المدينه حديث نمبر 3003. مسندامام احمد بن حنبل 9875 السنن الكبرى للنسائي 8687. السنن الكبرى للبيهةي 18534

#### اتشريح:

عطافر مائے ہیں۔

ال حدیث یاک ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کو بوری کا تنات کا ما لک بنایا ہے جس کو جہاں سے جا ہیں نکال دیں جس کو جہاں جا ہیں بسادیں فرمایاز مین الله اوراس کے رسول کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کے ساتھ ا پناذ کر کرنا خود پیارے آقافیہ کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام ﷺ کا طریقہ مبارک ہے۔جبیبا کہ بخاری ومسلم اور دیگر کتب احادیث میں بکٹر ت احادیث میں ہے کہ پیارے آ قامی کے سوال کرنے برصحابرام اللہ عرض کرتے ہیں "والله ورسوله اعلم" . لیکن اس دور میں کچھلوگوں کوالڈعز وجل کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب علیہ کے کاذکر کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہاوروہ اہلسنت پرشرک کے فتوے لگاتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لعنی محبوب ومحتِ میں تہیں ہے میراتیرا اس ہے کوئی بیرنہ مجھ لے اللہ تعالیٰ نے آپینکھ کو صرف زمین کی حکومت غطا فر مائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کو جنت اور پوری کا سُات کی ملکیت اور اختیارات

#### حديث نمبر6:

## سيده كوجنت كى سردارى عطافر مائى

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا .... فَقَالَ اَمَا تَرُضَيُنَ اَنُ تَكُونِيُ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا .... فَقَالَ اَمَا تَرُضَيُنَ اَنُ تَكُونِيُ فَصَحِكُتُ لِلْإِلَكَ. سَيّدَةَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيُنَ فَضَحِكُتُ لِلْإِلَكَ.

#### ترجمه:

سیّده عا کشصد یقدرضی اللّدتعالی عنها بیان کرتی ہیں۔۔۔۔۔ پھر آپ علیہ ہے۔ نے (سیّده فاطمه) سے فر مایا کیاتم اس بات سے راضی نہیں ہو کہتم جنت کی تمام خواتین کی سر دار بن جاؤ ( راوی کوشک ہے یا یہ الفاظ ہیں ) اہل ایمان کی تمام خواتین کی سر دار بن جاؤ ؟ تواس بات پر میں (سیدہ فاطمه) ہنس پڑی۔

#### نخريج:

بخارى جلد1صفحه 640كتابُ المناقب باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3624. مسلم جلد2صفحه 295كتابُ فضائل الصحابه باب فضائل فاطمه بنت محمد للنسخ حديث نمبر 6312.6313.6314.

جامع ترمذى جلد2صفحه 698كتابُ المناقب باب مناقب الحسن و الحسين حديث نمبر 3752. ابن ماجه صفحه 229كتابُ الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض النبي النائج حديث نمبر 1621. مسندامام احمد بن حنبل 24527. صحيح ابن حبان 6952. صحيح ابن خزيمه 1194. السنن الكبرى للنسائي 8366. مسندابو يعلى 6743. المعجم الكبير للطبر اني 1032. الادب المفرد للبخاري 1030.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کو نہ صرف زمین کے خزانوں کی چابیاں عطافر مائی ہیں بلکہ پوری کا نئات کا مالک بنادیا ہے آپھالیہ آپھالیہ نے اپنی پیاری بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سرداری عطافر مادی آپھالیہ آپھالیہ کے اپنی پیاری بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سرداری عطافر مادی آپھالیہ ا

نے صرف سیّدہ ہی کو جنت کی سرداری عطانہیں فر مائی۔ بلکہ صدیق و فاروق اولین وآخرین کے سردار ہیں : حضہ : صدیق وفاروق ضی الاعنراکون مسلمہ سالمیں کے در ہیں تاہم کیا۔

حضرت صدیق وفاروق رضی الله عنهما کوانبیاء ومرسلین کےعلاوہ تمام اولین وآخرین جنتیوں کی سرداری عطافر مائی ہے۔

جامع ترمذي جلد2صفحه685كتابُ المناقب باب في مناقب ابي بكروعمر نمبر 3627.3628.3629.3629. المعجم الاوسط للطبر اني8808.

عثان غني كودوبار جنت فروخت فرمائي:

حضرت عثمان غنی ﷺ کودومر تبه جنت فروخت فرمائی ہے۔

جامع ترمذى جلد2صفحه 690 كتابُ المناقب باب في مناقب عثمان ابن عفان حديث نمبر 3676. نسائى جلد2صفحه 127 كتابُ الاحباس باب وقف المسجد حديث نمبر 127هـ3608.3609. سن نسائى جلد2صفحه 64 كتابُ الجهاد باب فضل فضل من جهّز غازياً حديث نمبر 3182.

صحيح ابن خزيمه 2492.

فقہ کا اصول ہے وہ چیز فروخت کی جاتی ہے جوملک میں بھی ہواور قبضے میں بھی ہو ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو چیز فروخت نہیں ہوگی پتا چلا کہ آ پھالیت جنت کے مالک بھی ہیں اور آ پھالیت کا جنت پر قبضہ بھی ہے جسے جا ہیں جنت عطافر مائیں جیسے عشرہ مبشرہ کو جنت عطافر مائی۔

جامع ترمذي جلد2صفحه 695 كتابُ المناقب باب مناقب عبدالرحمن بن عوف نمبر 3719.

حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں:

اور جسے چاہیں جنتی نو جوانوں کی سر داری عطافر ما نمیں جیسے تقیقی شنر ا دیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوجنتی نو جوانوں کی سر داری عطافر مادی۔

جامع ترمذي جلد2صفحه426كتابُ المناقب باب مناقب الحسنُ والحسين حديث نمبر 3793.

حديث نمبر7:

### بارش کے لیے بارگاہ مصطفی ایک میں عرض کرنا

عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَكَمَى عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ الْ يَسُقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا. هَلَكَ النَّهَ أَنْ يَسُقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا.

#### ترجمه:

حضرت انس عظی بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکر مجانے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارہ مجانے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارہ مجانے ہیں ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کرنے لگا یارسول التعالیٰ ہال مولیثی نتاہ وہر باد ہو گئے ہیں آ ہے آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیجے کہ وہ ہم پر بارش نازل کر ہے تو نبی اکر مجانے ہے نے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کردعا کی۔

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 211 كتابُ الجمعة باب الاستفاء في الخطبة ... حديث نمبر 2010. بخارى جلد 1 صفحه 219 كتابُ الجمعة باب رفع المدين في الخطبة حديث نمبر 1013. بخارى جلد 1 صفحه 211 كتابُ ابواب الاستفاء باب الاستفاء في المسجد الجامع نمبر 1019. بخارى جلد 1 صفحه 212 كتابُ ابواب الاستفاء باب اذا استشغعوا .... حديث نمبر 1019. بخارى جلد 1 صفحه 212 كتابُ ابواب الاستفاء باب الدعاء اذا كثر .... حديث نمبر 2010. بخارى جلد 1 صفحه 214 كتابُ ابواب الاستفاء باب رفع الناس آيديهم .... حديث نمبر 2000. بخارى جلد 1 صفحه 214 كتابُ ابواب الاستفاء باب من تمطر في المطر ... حديث نمبر 3582 بخارى جلد 1 صفحه 2346 كتابُ الواب الاستفاء باب علامات النبوة في الاسلام حديث نمبر 3582. بخارى جلد 2 صفحه 2466 كتابُ الادب باب المتبسم والضحك حديث نمبر 6033. بخارى جلد 2 صفحه 2466 كتابُ الاعوات باب الدعاء غير مستقبل القبلة حديث نمبر 6342. مسلم جلد 1 صفحه 2246 كتابُ الاستفاء حديث نمبر 2080 2080 2080 2080 كتابُ الاستفاء باب متى يستفى الامام حديث نمبر 1503 مسن نسائى جلد 1 صفحه 225 كتابُ الاستفاء باب كيف يرفع حديث نمبر 1503 . مسن نسائى جلد 1 صفحه 225 كتابُ الاستفاء باب كيف يرفع حديث نمبر 1513 . مسن نسائى جلد 1 صفحه 225 كتابُ الاستفاء باب ذكر الدعاء حديث نمبر 1513 . مسن نسائى جلد 1 صفحه 225 كتابُ الاستفاء باب ذكر الدعاء حديث نمبر 1513 .

ابرداو دجلد 1صفحه 173كتابُ الصلوة باب وقع البدين في الاستسقاء حديث نمبر 1174. مؤطا امام مالك صفحه 179كتابُ الاستقاء باب ماجاء في الاستقاء حديث نمبر 450. مسندامام احمد بن حنبل 13718. صحيح ابن حيان 992. صحيح ابن خزيمه 1788. السنن الكبرى للنسائي 1805. السنن الكبرى للبهيقي 5630. المعجم الاوسط للطبراني 592. مسندابو يعلى 3509.

تشريح:

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ بارگاہ رسمالت مآب علیقہ میں حاضر ہوکر دست سوال دراز کرتے ۔ جبیبا کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول بارش کی دعا کے لیے بارگاہ مجبوب علیقے۔ میں عرض گزار ہوئے۔

اور محبوب الله في المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المروالله تعالى المرابي الم

بادی اور مهری بنا

عَنُ جَرِيُر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى إللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ مَنُدُ اَسُلَمُتُ وَلَا رَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي وَلَقَدُ شَكُوتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنُدُ اَسُلَمُتُ وَلَا رَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي وَلَقَدُ شَكُوتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا اَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِي صَدُرِي وَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهٖ فِي صَدُرِي وَ قَالَ اللّٰهُمَّ وَبُعُلُهُ هَادِيًا مَّهُدِيًّا.

#### ترجمه:

حضرت جریر ﷺ، بیان کرتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی اکرم مثالیقہ نے مجھ سے حجاب نہیں کیااور آپ آگئے ہمیشہ مجھے دیکھ کرمسکرادیتے تھے میں

ے آپ ایک کی خدمت میں عرض کی میں گھوڑے پرسید ھی طرح نہیں بیٹے سکتا۔ آپیالی نے اپنادست مبارک میرے سینے پر مارااور دعا کی اے اللہ اے تابت قدم رکھاورات ہادی اورمہدی (ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا) بنا۔

بخارى جلد1صفحه534كتابٌ الجهاد باب من يثبت على الخيل حديث لمبر3035. بخارى جلد1 صفحه 532 كتاب الجهادباب حرق الدورو الخيل حديث نمبر 3020. بخارى جلد 1 صفحه 542 كتابُ الجهادباب البشارة في الفتوح حديث نمبر 3076. بخارى جلد2صفحه426كتابُ الأدب باب التبسم والضحك حديث نمبز 6089. بخارى جلد2صفحه 464 كتابُ الدعوات باب قول للَّهِ (وَصَلَّ عَلَيْكِمُ) حديث نمبر 6333. بخارى جلد2صفحه103 كتابُ المغازي باب غزوه ذي الخلصة حديث نمبر 4356.4357. مسلم جلد2صفحه302كتابُ فضائل الصحابه باب من فضائل جرير بن عبدالله حديث نمبر .6364.6366.6367

مسندامام احمد بن حنيل 19211. صحيح ابن حبان 7201. السنن الكبري للنسالي 8303. السنن الكبراي للبهيقي18365.المعجم الكبير للطبراني2252.

اس مدیث مبارک میں نبی اکر میالیہ نے حضرت جریر فظف کے لیے وعا کی یا اللہ ان کوہادی اور مہدی (ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنا) یقینًا آپ علیہ کی دعا مقبول ہے جب صحابی رسول ہدایت دینے والے ہیں تو آ قاعلیہ تو بدرجہ اولی ہدایت دینے والے ہوئے جب آپ تالیک ہدایت عطافر مانے والے ہیں تو پھر آ یا ایک ہے ما نگنا کیوں کرنا جائز ہوسکتا ہے۔معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے آ قاعلية اين غلامول كومدايت عطافر مات بين-



### باب نمبر8:

# رضائے جوالیہ ہے دضائے خدا

حديث نمبر1:

الله تعالى آپ الله على عنها قالت كنت اغار على الله و هن الله و ا

#### ترجمه:

سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں مجھے ان خواتین پر ہڑی غیرت آتی ہے جوخودکو نبی اکرم آلیہ کی خدمت میں ہبدکردیتی ہیں (تا کہ آپ آلیہ کہ مہر کے بغیران سے نکاح فر مالیں) میں بیکہا کرتی تھی کیا کوئی عورت بھی اپنے آپ کہ اکرتی تھی کیا کوئی عورت بھی اپنے آپ کو ہبدکر سکتی ہے تو اللہ تعالی نے بیآبیت نازل کی:

تُرُجِى مَنُ تَشَاءُ مِنُهُنَّ وَ تُوِّى إلَيُكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُكُ. (باره نبر 22 سرة الاتزاب آيت نبر 51)

ترجمہ کنزالا یمان: پیچھے ہٹا وَان میں سے جے چاہواورا پنے بال بلہ دوجے چا وا ور جے تم نے کنارے کردیا تھااسے تمہاراجی چاہواس میں جی تم پرکوئی گناہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں میں نے کہا میں بیدد کیھتی ہوں کہ آپ میلینی کا پر ور د گار آپ آلینی کی خواہش بڑی جلدی بوری فر ماتا ہے۔

تخريج:

بنارى جلد2صفحه203كتاب التفسير باب قوله (لرجى من لشاء .....) حديث نمبر 4788. بخارى جلد2صفحه 272كتاب النكاح باب هل للمراة ان تهب .....حديث نمبر 5113. نسائى جلد2صفحه 67كتاب النكاح باب ذكر امر رسول الله فى .....حديث نمبر 3199. السنن الكبراى للبيهقى 13132.

نشريح:

حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہانے کہا: میں دیکھتی ہوں آ ب آیا ہے۔ کا رب آ پ مطالبہ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے: لیعنی اللہ تعالی بغیر تا خیر کے وہ علیہ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے: لیعنی اللہ تعالی بغیر تا خیر کے وہ کام کردیتا ہے۔ جس کوآ ب علیہ پند کرتے ہیں اور جس سے آ ب علیہ داخی ہوتے ہیں۔ (ممة القاری ج10 م 170 نیمة الباری ج8 م 491)

جیںا کہ قبلہ کے بدلنے کا واقعہ ہے کہ مجبوب اللہ تعالی کے دل میں خیال آنے اور بار بارآ سان کی طرف چہرہ مقدس اٹھانے پر اللہ تعالی نے نماز ہی میں مسجد اقصٰی سے خانہ کعبہ کی طرف رخ انور پھیرنے کا حکم دے دیا۔

Sor gor gor gor gor gor gor gor



Box Box Box Box Box Box Box Box

باب مبر9:

تغركات مصطفي صلى الشرتعالي عليه وآله وللم

ضروری وضاحت:

آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بات بات پرشرک کے نتو ہے لگائے جاتے ہیں وہاں نبی رحمت آلی ہے سے نسبت رکھنے والے تبرکات کومٹانے کی سازش کی جارہی ہے اور پیارے آ قالی ہے کہ تبرکات کوشرک کی اوٹ میں ختم کیا جارہ ہاب باب میں ہم تبرکات مصطفے آلی ہے کہ بیان کریں گے اس باب میں جہاں تبرکات محبوب میں ہم تبرکات مصطفے آلی ہے کا بیان کریں گے اس باب میں جہاں تبرکات محبوب میں ہم تان معلوم ہوگی وہاں صحابہ کرام کا بیارا بیارا عقیدہ بھی معلوم ہوگی وہاں صحابہ کرام کا بیارا بیارا عقیدہ بھی معلوم ہوگا۔

حديث نمبر1:

مونے مبارک کوسب سے پہلے حاصل کیا

عَنُ انَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ انَسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَاسَهُ كَانَ اَبُو طَلْحَةَ اوّلَ مَنُ اَخَذَ مِنُ شَعْرِ ٩.

ترجمه:

حفزت انس ﷺ نے اپنے کرتے ہیں جب نبی اکرم آیا ہے۔ نے اپنے سرِ اقدس کے بال مبارک اتروائے تو حفزت ابوطلحہ ﷺ نے سب سے پہلے آپ ایک کے موئے مبارک حاصل کیے۔ ،

تخريج:

بخارى جلداصفحه 91كتابُ الوضو باب الماء الَّذي يفسل به.....حديث نمبر 170.

ابوداو دجلد 1صفحه 287 كتابُ المناسك باب الحلق والتقصير حديث نمبر 1981. مسند امام احمد بن حنبل 12092. صحيح ابن حبان 3879. صحيح ابن خزيمه 2928.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پیارے آ قاعلی کے موئے مبارک بہت بابر کت بیں بلکہ صحابہ کرام ﷺ کے نزد بک توان موئے مبارک کوسب سے پہلے حاصل کرنا بھی سعادت ہے اورا پنے لیے دنیاو مافیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سبھتے ہیں۔جیسا کہ

حديث نمبر2:

### ہر چیز سے زیادہ محبوب شے

عَنِ ابُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ قُلُتُ لِمُبَيِّدَةً عِنُدَنَا مِنُ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَاهُ مِنُ قِبَلِ اَنْسٍ اَوُ مِنُ قِبَلِ اَهُلِ اَنْسٍ فَقَالَ لَانُ تَكُونَ عِنْدِيُ شَعَرَةٌ مِّنُهُ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنِيَا وَمَافِيُهَا.

#### ترجمه:

حضرت ابن سرین روایت کرتے ہیں ایک دن میں نے حضرت عبیدہ ﷺ کہا ہمارے پاس نبی اکرم اللہ کا موتے مبارک ہے جوہمیں حضرت انس ﷺ ان کے گھر والوں کی طرف سے ملاتھا تو انہوں نے کہا ؟ میرے پاس آپ آلیا ہے۔
کا ایک موتے مبارک ہوریہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ مخبوب ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 91كتابُ الوضو باب الماء الذي يفسل به.....حديث نمبر 169.

تشريح:

اں حدیث پاک میں نبی اکر میلیسے کے مبارک بالوں کی تعظیم ہے اور تبرک عطا کرنے کا جواز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں نبی اکر م میلیسے کے بال سے تبرک حاصل کرنے اور اس کو حفاظت سے رکھنے کا ثبوت ہے (فح الباری ن1 می 712)

حضرت خالد بن وليدكي موے مبارك يے محبت:

علامه مینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے اپنی ٹو بی میں رسول الٹھائیے کا ایک بال رکھا ہوا تھاوہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تواس موئے مبارک کی برکت سے فتح اور نصرت حاصل کرتے ۔ جنگ بمامہ میں وہ ٹو بی گرگئ تو وہ فور اس کی طرف جھیٹے ان کے ساتھیوں نے تعجب کیا کہ ایک تو بی کے لیے اتنا خطرہ مول لیا حضرت خالد رہے، نے کہا میں نے اس تو بی کی تینت ک وجہ سے ایسانہیں کیالیکن مجھے یہ بات نا پہندھی کوٹو یی مشرکین کے ہاتھ لگ جائے اوراس میں رسول التعلیق کاموے مبارک ہو (عرة القاری جوم 370) كتنا پياراعقيده ہے صحابہ كرام كاكه حضرت خالد بن وليد عظاء بركت كے ليے اپني ٹویی میں موئے مبارک رکھتے ہیں پھراس ٹویی کے لیے اتنابر اخطرہ مول لیتے ہیں کہاپنی جان کی بھی پرواہ ہیں کرتے لیکن کوئی صحابی بھی ان پرشرک کافتو ی نہیں لگاتا بلکہ جب معلوم ہوجا تا ہے کہ اس ٹونی میں موئے مبارک تھا تو سب خاموش ہوجاتے ہیں کیامطلب کہ اگرموئے مبارک کے لیے جان بھی جلی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن مقدس موئے مبارک کفار کے ہاتھ نہیں کگنے جا ہیں۔ انسوس آج کے دور میں نام نہا دلوگ تبر کات مصطفی ایستان کی تعظیم پر شرک کا فتو ی لگاتے ہیں کاش وہ لوگ صحابہ کرام ﷺ کے عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے۔

#### حديث نمبر3:

### وضوکے بیانی کوسینوں اور چہروں پرڈالنا

اَبَا جُحَيُفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَاتِى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُلُونَ مِنْ فَصْلِ وَصُوبِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ والْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَ قَالَ اَبُو مُوسِى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَآءٌ فَضَسَلَ يَدَيُهِ وَوَجُهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرِبَا مِنْهُ وَافُرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَ نُحُورٍ كُمَا.

#### ترجمه:

حضرت ابو جحیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم آبیکی دو پہرکو ہمارے ہاں تشریف لائے آپ آب آب آب آبیکی تشریف لائے آپ آبیکی کے دمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا آپ آبیکی کے وضو کرنا شروع کیا تو حاضرین نے آپ آبیکی کے وضو کے بیچے ہوئے پانی کو اپنا افراد وضو کی بیچے ہوئے پانی کو اپنا اور ملنا شروع کیا نبی اکرم آبیکی نے بہال ظہرا ورعصر کی نماز کی دودور کعت ادا فرمائی اس وقت آپ آبیکی کے سامنے ایک نیز ہ گاڑا گیا تھا حضرت ابوموی کی فرمائی اس میں اپنے دونوں فرماتے ہیں نبی اکرم آبیکی نے بانی کا ایک برتن منگوایا پہلے اس میں اپنا مندوهو یا اور پھراس میں کی فرمائی اور پھردونوں کو ہدایت کی کہاں برتن میں سے پانی پی لیں اور اسے اپنے چہروں اور سینوں پرڈال لیں۔ کی کہاں برتن میں سے پانی پی لیں اور اسے اپنے چہروں اور سینوں پرڈال لیں۔ تنجو وجو

بخارى جلدا صفحه 93كتابُ الوضوباب استعمال فضل وضو الناس..... حديث نمبر 187. بخارى جلدا صفحه 120كتابُ ابواب الصلوة في النياب باب الصلوة في التوب الاحمر نمبر 376.

بخارى جلد 1 صفحه 138 كتابُ الصلوة ابواب سترة المصلى باب السترة بمكه وغيره نمبر 501. بخارى جلد 2 صفحه 394 كتابُ اللباس باب القبة الحمراء من ادم حديث نمبر 5859. مسلم جلد 1 صفحه 237 كتابُ الصلوة باب سترة المصلى... حديث نمبر 237 . 1120.1121. سنن نسائى جلد 1 صفحه 33 كتابُ الطهارة باب الانتفاع بفضل الوضوء حديث نمبر 137. مسند امام احمد بن حنبل 18744. مسند ابو داو دطيالسى 1044. سنن دارمى 1409. مسند ابو يعلى 1891 السنن الكبرى للنسائى 136. المعجم الكبير للطبراني 249.

#### تشريح:

علامہ یجیٰ بن شرف نو وی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اس حدیث میں آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے اور ان کے وضوٰ ان کے طعام ان کے مشروب اور ان کے لباس کی بجی ہوئی چیزوں کو استعال کرنے کا ثبوت ہے (شرح سلم الودی ج 8 ص 1735)

حافظا بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

گویا کہ آپ آلی ہے۔ وضو سے جو پانی بچاتھااس کوصحابہ نے تقسیم کرلیا تھااوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی اکرم آلی ہے۔ اعضاء سے لگ کرجو وضوکا پانی گراتھااس کو صحابہ نے حاصل کیا تھا۔اوراس حدیث میں وضو کے مستعمل پانی کے طاہر ہونے کی واضح دلیل ہے۔۔۔۔۔ نبی اکرم آلی ہے نے اس بیالہ میں کلی کر کے ان کو پہنچا پینے کا حکم اس لیے دیا تھا تا کہ آپ آلیہ اپنے لعاب مبارک کی برکت ان کو پہنچا دیں۔ (نتی اباری نی اس کی برکت ان کو پہنچا دیں۔ (نتی اباری نی اس کے دیا تھا تا کہ آپ آلیہ اپنے لعاب مبارک کی برکت ان کو پہنچا دیں۔ (نتی اباری نی اس کو پہنچا

علامه بدرالدين عيني لكصة بين:

اس حدیث میں وضو کے مستعمل یانی کے طاہر ہونے کی واضح دلیل ہے اور اس پانی سے مرادوہ پانی ہے جوآپ تالیق کے اعضاء سے لگ کر گرا تھااور اگر اس سے مرادوہ پانی ہوجوآپ تالیق کے وضو کے بعد برتن میں نیج گیا تھا تو اس سے مرادیہ ہے کہ صحابہ اس بیانی کو بہ طور تبرک لے رہے تھے میہ بیانی طاہر تھا اور نبی اکر مطابقہ کے کہ صحابہ اس بیانی طاہر تھا اور نبی اکر مطابقہ کے مبارک ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی طہارت زیادہ ہوگئی تھی نیز اس حدیث میں آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔ (عمرة القاری 35 م 111) ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

اس پانی سے مراد برتن میں بچاہوا پانی بھی ہوسکتا ہے اور وہ پانی بھی مراد ہوسکتا ہے جوآ ہے اللہ کا عضاء مبارک سے لگ کرگرا تھا حضرت سائب بن یزید نے اس پانی کو بیا تھا بیزیادہ مناسب ہے کیونکہ حضرت سائب نے اس پانی کو تبرک کے قصد سے بیا تھا۔ (مرقاۃ ج2 مر50)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جانے تھے کہ محبوب علی ہے ہم مبارک سے جو چیز بھی مس کرگئ وہ برکت والی ہوگئ حضور اکرم اللہ نے نے ضحابہ کرام کومنے نہیں کیا کہ بید کیا کر دہ ہو؟ ایسانہ کر و بلکہ آپ علی فی فر ماکر خود بانی عطافر مایا اور فر مایا اس پانی کو پی لواور اپنے سیسے اور اپنے چہرے پر ڈال لومعلوم ہوا تبرکات حاصل کرنا نہ صرف صحابہ کرام میں کا طریقہ ہے بلکہ حضور اکرم ایسے ہوا تبرکا ت حاصل کرنا نہ صرف صحابہ کرام میں کا طریقہ ہے بلکہ حضور اکرم ایسے کی رضا بھی ہے۔

### حديث نمبر 4:

تمركات حاصل كرنے كے ليے صحاب كرام كى بھر پوركوشش غنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بَنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَجُهِهِ وُهُو غُلامٌ مِّنُ بِنُو هِمُ وَقَالَ عُرُوةُ عَنِ الْمِسُودِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذْ تَوَضَّا النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُونِهِ.

اترجمه:

حضرت محمود بن رہے فیصلی بیان کرتے ہیں بیدوہ صحافی فیلٹ ہیں کہ جب ہے گائی سے تقالیک مرتبہ نبی اکرم اللے نے ان کے کنوئیں سے پانی منہ مبارک میں لے کر ان کے چہرے پرگلی فر مائی۔ آپ فر ماتے ہیں جب نبی اکرم آلی وضوکیا کرتے ہیں جب نبی اکرم آلی وضوکیا کرتے سے تھے تو صحابہ کرام آپ آلی ہے وضوکا گرنے والا پانی حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ پڑتے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1صفحه 94كتابُ الوضوباب استعمال فضل الوضوء الناس..... حديث نمبر 188. بخارى جلد 1صفحه 75كتابُ العلم باب متى يصح سماع الصغير عديث نمبر 78.

بخارى جلد2صفحه 467 كتابُ الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة.... حديث نمبر 6354. بخارى جلد1صفحه 481 كتابُ الشروط باب الشروط في الجهاد حديث نمبر 2732.

صحيح ابن حبان4872.مصنف عبدالرزاق9720.السنن الكبراي للنسائي 18587.المعجم الكبير للطبراني13.

تشريح:

صحابہ کرام حضورا کرم ایک کے وضوکا پانی لینے کے لیے آپس میں جھٹڑا کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں کوئی ان کوئن بیں کرتا کوئی ان پرشرک کافتو می نہیں لگا تا اور میسارا بچھ نبی اکرم آلی کے کے سامنے ہور ہا ہے اور آپ آلی تو آئے ہی شرک کو میا کرتو حید بھلانے ہیں لیکن آپ آلی کے سامنے موا ہم کرتا میں کہ حضورا کرم آلیک کے سیاری کا جو میا کہ حضورا کرم آلیک کے کئیر کات کو حاصل کرنا شرک نہیں ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے اورصی بیروی ہے۔

حديث نمبر5:

### وضوكا بجاهوا يانى بينا

عَنِ الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ السَّائِبُ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَجُعٌ فَمَسَحَ رَأْسِى وَدَعَا لِى بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّا فَشَرِبُتُ مِنُ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهُرِهِ فَنَظَرُتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُوقِ فَشَرِبُتُ مِنُ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهُرِهِ فَنَظَرُتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُوقِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

#### ترجمه:

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 94 كتابُ الوضوباب استعمال فضل الوضوء الناس حديث نمبر 189. بخارى جلدا صفحه 627 كتابُ المناقب باب خاتم النبوة حديث نمبر 3541. بخارى جلد 266 كتابُ المرضى باب من ذهب بالصبى ..... حديث نمبر 5670. بخارى جلد 266 كتابُ المرضى باب من ذهب بالصبى .... حديث نمبر 6352. مسلم جلد 20 مفحه 266 كتابُ الدعوات باب الدعاء للصبيان .... حديث نمبر 6086. مسلم جلد 266 كتابُ الفضائل باب البات خاتم النبوة حديث نمبر 6086. مسلم جلد 20 مفحه 683 كتابُ المناقب باب في خاتم النبوة حديث نمبر 3616. مسند امام احمد بن حبل 1840 كمسند ابو يعلى 1456. السنن الكبرى للنساتي 7518. السنن الكبرى للنساتي 1558. السنن الكبرى للطبراني 6680. المستدرك للحاكم 1921. شمائل ترمذى 16

تشريح:

ال حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ وجب بھی کوئی تکلیف در پیش ہوتی تو وہ ہارگاہ مصطفیع آلیت میں عرض گزار ہوتے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی اکرم آلیت سے سے نسبت رکھنے والی چیز ول کو بابر کت سمجھتے تھے اس کے وضوکا بچا ہوا پانی پی لیا۔
لیے وضوکا بچا ہوا پانی پی لیا۔

حديث نمبر6:

وضوکے بابرکت یانی سے بیہوش کو ہوش آ گیا

عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَانَا مَرِيُضٌ لَّا اَعْقِلُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَى مِنْ وَّضُوئِهِ فَعَقَلُتُ.

#### ترجمه:

حضرت جابر ﷺ میری عیادت کے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ میری عیادت کے لیے تشریف میں ان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں ان دنوں بہارتھا اور بے ہوش تھا آپ بھلیے نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچا ہوا یانی میرے اوپر چھڑ کا تو مجھے ہوش آگیا۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1صفحه 94 كتابُ الوضوباب صبُ النبى غَلَيْكُم ..... حديث نمبر 194. بخارى جلد 2صفحه 145 كتابُ التفسير باب قوله (يو صيكم الله في اولاد كم) حديث نمبر 4577. بخارى جلد 2صفحه 362 كتابُ المرضى باب عيادة المغملي عليه حديث نمبر 5651. بخارى جلد 2صفحه 367 كتابُ المرضى باب وضو العائد للمريض حديث نمبر 5676. بخارى جلد 2صفحه 527 كتابُ الفرائض باب قوله (يوصيكم الله في اولاد كم) حديث نمبر 6723.

بخارى جلد2صفحه 530كتابُ الفرائض باب ميراث الاخوات والاخوة حديث نمبر 6743.

بخاى جلد2صفحه636كتابُ الاعتصام بالكتاب والسنه باب ما كان النبى حديث نمبر 7309. مسلم جلد2صفحه44كتابُ الفرائض باب حديث نمبر 4145.4146.4147.4148. جامع ترمذى جلد2صفحه474كتابُ الفرائض باب ميراث الاخوات حديث نمبر 2057. سنن نسائى جلد1صفحه33كتابُ الطهارت باب الانتفاع بفضل الوضوء حديث نمبر 138. ابن ماجه صفحه 321كتابُ الفرائض باب الكلاله حديث نمبر 2734.

ابوداودجلد2صفحه 51 كتابُ 'الفرائض باب في الكلاله حديث نمبر 2886.

سنن دارمي756.مسند امام احمد بن حنبل14222.صحيح ابن حبان1266.صحيح ابن خزيمه 106.مسندابو يعلى2018.مسندحميدي1229.السنن الكبراي للنسائي7512.السنن الكبراي للبهقي1053.مسند ابوداو د طيالسي 1709 .

#### تشريح:

علامه بدرالدين عيني لکھتے ہيں۔

کہ اس حدیث میں بید کیل ہے کہ نبی اکرم ایک کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہر بیاری کوزائل کردیتی ہے (عمرة القاری ج3 ص130)

علامه ابوانحن ابن ابطال مالكي لكصة بين:

اس حدیث میں صالحین کے پانی پردم کرنے اور پانی کو ہاتھ لگانے اور اس سے ان کی برکت کا ثبوت ہے۔ (شرح ابن بطال 15 ص 104)

دیوبندی شارح سیداحدرضا بجنوری لکھتاہے:

ا۔آل حفرت کے دست مبارک کی برکت سے ہرعلت ومرض دور ہو جاتی ہے ۲۔ بزرگول کے رقیۂ حجھاڑ' پھونک وغیرہ سے بھی فائدہ اور برکت حاصل ہوسکتی ہے (انوارالباری ج7ص 527)

مفتی تقی عثانی دیو بندی لکھتاہے:

رسول التُعلِينَ في بطورعلاج اپنوضوکا پانی ان پرڈ الا 'پہلے جونضل النبی میں استی میں اللہ میں النبی میں استی میں آیا تھا' وہ بطور تبرک تھا' یہ بطور علاج ہے معلوم ہوا دونوں طریقے جائز ہیں۔ (انعام الباری ج2ص 324۔ بحوالہ تعمۃ الباری ج1ص 628) اگر حضورا کرم الله علی جائے تو دعافر ماتے اس سے بھی حضرت جابر رضی الله تعالی عندکو ہوش آ جا تا اور اگر جا ہے تو لعاب دئن ان کے جسم پرلگادیے اس سے بھی ان کو ہوش آ جا تا اور اگر جا ہے تو لعاب دئن ان کے جسم پرلگادیے اس سے بھی ان کو ہوش آ جا تا لیکن آ ب الله نے دعا بھی نہ فر مائی لعاب دئن بھی نہ لگا یا بلکہ آ ب الله فی نہ وضوفر ماکر وضوکا پائی ان پر چھڑکا تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لعاب دئن مبارک تو دئن اقد س سے ہے یہاں تو کسی چیز کو تھوڑی دیرے لیے آ بات الله اس میں میں ان کی معلوم ہوا کہ آ ب الله اور شافی الامراض ہیں۔

معلوم ہوا کہ آ ب الله واقع البلاء اور شافی الامراض ہیں۔

حدیث نہ مبر 7:

## تبرک کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی گزارش

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ الْانْصَارِى اَنَّ عِتْبَانَ بَنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْانْصَارِ اللهِ اَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَنْكُرُتُ بَصَرِى وَانَا اُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَنْكُرُتُ بَصُرِى وَانَا اُصَلِّى لِقَوْمِى فَإِذَا كَانَتِ الْامُطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِي بَيْنِى وَبَيْنَهُمُ لَمُ اَستَطِعُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَدِدُتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَعَلُ إِنْ شَآءَ اللهُ قَالَ عَتُبَانُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَعَلُ إِنْ شَآءَ اللهُ قَالَ عَتُبَانُ فَعَلَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَعَلُ إِنْ شَآءَ اللهُ قَالَ عِتُبَانُ فَعَلَى عَنُهُ كَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الله

قَالَ فَاشَرُتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمُنَا فَصَفَفُنَا فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ...... ترجمه:

محمود بن رہیے الا نصاری ﷺ بیان کرتے ہیں حضرت عتبان بن ما لک ﷺ جونی محمود بن رہیے الا نصاری ﷺ کان اصحاب میں شامل ہیں جن کا تعلق انصار سے ہے اور جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل کیا ہے۔حضرت عتبان بن ما لک ﷺ میری بینا کی الرصطالیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول الشفاییۃ میری بینا کی کمزور ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کونماز پڑھا تا ہوں۔ جب بارش ہوتی ہے تو شاراعلاقہ پانی سے جرجا تا ہے جومیر سے اور لوگوں کے درمیان جب بارش ہوتی ہے تو شاراعلاقہ پانی سے جرجا تا ہے جومیر سے اور لوگوں کے درمیان ہے اس لیے میں ان کی مسجد تک نہیں آ سکتا کہ انہیں نماز پڑھا سکوں اس لیے میری پیٹواہش ہے کہ اے اللہ کے دسول آئیں گئے آ ہے گئے ہیں کا درخیاں کے خصوص کر میرے گھر میں نماز اداکریں میں اس جگہ کوا پی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر میرے گھر میں نماز اداکریں میں اس جگہ کوا پی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر

یر سے اوں گا۔راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے نے فر مایا اگر اللہ نے جا ہا تو میں عنقریب ایسا کروں گا۔ عنقریب ایسا کروں گا۔

حضرت عنبان ﷺ اور حضرت ابی اگے دن نبی اکرم ایسے اور حضرت ابو بھر مسلسلی اور حضرت ابو بھر مسلسلی استان ہے۔ نبی اکرم ایسے نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے آپ ایسے کی بارگاہ میں اجازت پیش کی آپ ایسے تشریف فرمانہیں ہوئے بلکہ گھر میں آنے کے بعد دریا فت کیاتم کیا جا ہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں کہاں نمازادا کروں۔ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا نبی اکرم میں کہاں کھڑے ہوئے اورصف قائم کرلی نبی اکرم میں ایسے ہو کہ تا تھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا نبی اکرم میں ایسے ہوئے اورصف قائم کرلی نبی اکرم میں ایسے ہوئے اورصف قائم کرلی نبی اکرم

## میں نے دور کعات اوا کرنے کے بعد سلام پھیردیا۔۔۔۔

تخريج:

بنارى جلدا صفحه 126 كتابُ ابواب المساجد باب المساجد في البيوت وصلّى... نمبر 424. بنارى جلدا صفحه 126 كتابُ ابواب المساجد باب اذا دخل بيتًا يصلى ...... نمبر 424. بنارى جلدا صفحه 160 كتابُ الجماعة والامامة باب الرخصة في المطر والعلة ... نمبر 667. بنارى جلدا صفحه 163 كتابُ الجماعة والامامة باب اذا زار الامام قومًا فامهم حديث نمبر 686. بنارى جلدا صفحه 186 كتابُ الجماعة والامامة باب اذا زار الامام قومًا فامهم حديث نمبر 847. ينارى جلدا صفحه 186 كتابُ ابواب التطوع باب صلوة النوافل جماعة حديث نمبر 1186. بنارى جلد 234 عديث نمبر 1186. بنارى جلد 234 عديث نمبر 540. مسلم جلد 1 صفحه 7 كتابُ الاطعمة باب الخزيرة قال النضر ..... حديث نمبر 540. مسلم جلد 1 صفحه 7 كتابُ الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد حديث نمبر 149. مسلم جلد 1 صفحه 280 كتابُ المساجد و مواضع الصلوة باب الرخصة في التخلف عن ......

ابن ماجه صفحه 157 كتابٌ المساجد باب المساجد في الدور حديث نمبر 754. سنن نسائي جلد 1 صفحه 127 كتابُ الامامة باب الامامة الاعمى خديث نمبر 787.

سنن نسائي جلد1صفحه135كتابُ الإمامة باب الجماعة للنافلة حديث نمبر 843.

سنن نسائي جلد1صفحه 195كتابُ السهو باب تسليم الماموم حسين يسلم..... حديث نمبر 1326. مسندامام احمدبن حنبل 16482. صحيح ابن حبان223.1612. مسندابو داو د طيالسي 1241. صحيح ابن خزيمه 1673. مسند ابو يعلى 1505. المستدرك للحاكم 6497. المعجم الكبير للطبراني 43.4445.

#### تشريح:

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم آفی ہے جسم مبارک ہے سے سکرنے والی چیز ول ہے برکت حاصل کرنا صحابہ کرام بھی کا طریقہ اور عقیدہ ہے آج کے دور کے لوگوں کی طرح نبی اکرم آفیہ ہے نے منع نبیس فر مایا کہ یہ کیا مشرکوں والے کا م شروع کررہے ہونماز تو اللہ تعالی کی ہے جہاں چا ہو پڑھاؤ! بلکہ بیارے آقا جا اللہ ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور فر مایا: اَیْنَ تُحِبُّ اَنُ اُصَلِّی لَکُ مِنْ

بینتک ترجمہ: کہاں پسندگرتے ہوکہ بیس تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں بعادی جلدا صفحہ 126 کتاب ابواب المساجد ہاب اذا دخل بینا یصلی دورد دورت نمبر 424 اس سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم آلیا ہے نے صحابہ کرام کے تبرک والے عقیدے پر اپنی مہر بھی لگادی جس سے پتا چلا کہ نسبت رسول آلیا ہے در کھنے والی چیز سے تبرک حاصل کرنا شرک نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کھتے ہیں۔

جس جگہ نبی اکرم آلی ہے نباز بڑھی یا جس جگہ نبی اکرم آلی ہے جلے ہوں اس جگہ سے تبرک حاصل کرنا جا ہے اور اس سے بید ستفاد ہوتا ہے کہ صالحین میں سے اگر کسی کوکسی جگہ ہے تبرک حاصل کرنے کے لیے بلایا جائے تو اس کو دعوت قبول کرنی جا ہیے (نج الباری 15 م 522)

شریعت سازی کرنے کا کیا جواز ہے! نیز اس نے لکھا ہے کہاس چیز کا درواز ہ کھولنا غلواورشرک کی طرف لے جاتا ہے اس کا مطلب میہ موگا کہ نجی آیا ہے علا وہ کسی اور کوحصول برکت کے لیے بلا ناغلوا ورشرک ہوگا۔ابن باز کو پیمعلوم ہیں کہ جو چیز شرک ہؤوہ سب کے ساتھ شرک ہوتی ہے اگر کسی کوحصول برکت کے لیے گھر بلانا اوراس سے نماز پڑھوا ناشرک ہوتو پھر نبی اللہ کو گھر بلانا اور آ ہے تا ہے نماز پڑھوا نا بھی شرک قرار پائے گا' (معاذ اللہ) اور کیا ابن باز کو یہ معلوم نبیس کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہواس کوغیر کے لیے کیا جائے تب وہ شرک ہوتا ہے جیسے سجدہ عبودیت الله تعالی کے ساتھ خاص ہے سواگر سجدہ عبودیت غیر اللہ کے لیے کیا جائے توبیشرک ہوگا ابن بازکسی مردصالح کوگھر بلانے اوراس سے نماز پڑھوانے کوشرک قراردے رہے ہیں اس کامعنی ہے ہے کہ گھر بلانا اور نماز پڑھوا نا اللہ کے ساتھ خاص ہے جھی توغیراللہ کے لیے بیکام شرک ہوگا'افسوں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ا وراس کی قند رومنزلت نه کی!

مید درست ہے کہ جس جگہ نجی الیسے نے نماز پڑھی اس سے جو برکت حاصل ہوگی وہ بے مثل ہوگی کیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسر سے صالحین کسی جگہ نماز پڑھیں گے تو اس سے بالکل برکت حاصل نہیں ہوگی کا ریب ان کے نماز پڑھنے سے بھی اس جگہ برکت حاصل ہوگی اگر چہ نجی الیسے سے حاصل شدہ برکت سے کم ہوگی ۔ (ایم ڈالباری ج2م محمل موگی اگر چہ نجی الیسے سے حاصل شدہ برکت سے کم ہوگی ۔

ان لوگوں کی منافقت دیکھوا بک طرف تبرکات مصطفے آیستے ہیں اور دوسری طرف عرب شریف سے نسبت رسول آیستے کی چیزیں تلاش کر کر کے ختم کر رہے ہیں اللّٰد تعالیٰ ان کے شریبے امت کو محفوظ فر مائے۔ آمین۔

#### حديث نمبر8:

## تبركات مصطفي السيالية كوتلاش كرنا

حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ رَآيُتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ يَتَحَرَّى اَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيُقِ فَيُصَلِّى فِيهَا وَانَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا وَانَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهًا وَانَّهُ رَآى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَيُهَا وَانَّهُ رَآى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيهُا وَانَّهُ رَآى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَعُو ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ وَسَلَّمَ يُصلِّى فِي ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي يَلْكَ الْامُكِنَةِ وَسَالُتُ سَالِمًا فَلا اَعْلِمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْامُكِنَةِ كُلِهَا إِلَّا الْاَهُ مَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوُحَاءِ.

#### ترجمه:

حضرت موسی بن عقبہ ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کودیکھا کہ انہوں نے (مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ کے راستے میں)
کچھ مقامات تلاش کر کے نمازادا کی اور یہ بتایا کہ ان کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) ان مقامات پرنمازادا کیا کرتے تھے اور انہوں (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے نبی اکرم اللہ کو ان مقامات پرنمازادا کرتے ہوئے ، مکہ ا

نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ ان مقامات پرنمازادا کیا کرتے ہیں اوہ ان مقامات پرنمازادا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ) میں نے سالم سے ان مقامات کے بارے میں دریافت کیا تو ان کا بیان دیگر تمام مقامات کے بارے میں نافع کے بیان کے مطابق تھا البتہ روحاء کی چوٹی پرواقع مسجد میں نمازادا کرنے میں نافع کے بیان کے مطابق تھا البتہ روحاء کی چوٹی پرواقع مسجد میں نمازادا کرنے

### ے بارے میں ان دونوں کے بیان میں اختلاف ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1صفحه 135كتابُ ابوابُ المساجد باب المساجد التي على....حديث نمبر 483. بخارى جلد 1صفحه 292كتابُ الحج باب قول النبى العقيق وادٍ مبارك حديث نمبر 1535. بخارى جلد 1صفحه 412كتابُ المزراعة باب من احيا ارضا مواتًا حديث نمبر 2336. مسند امام احمد بن حنبل 6205. صحيح ابن خزيمه 2616. السنن الكبرى للبيهقى 10047.

#### نشريح:

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

اں حدیث کا حاصل ہیہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ نتعا لیٰ عنہما ا ن جگہوں ہے برکت حاصل کرتے تھے اور نبی ایسے کی اتباع میں ان کا شدید لگا ؤبہت مشہور ہے اس حدیث کےخلاف اس روایت ہے معارضہ بیں کیا جاسکتا جس میں مذکور ہے که حضرت عمر فظاند نے ایک سفر میں دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جہنچنے میں ایک دوسر ہے پر سبقت کرر ہے ہیں مضرت عمر رہے اس کا سبب معلوم کیا تولوگوں نے بتایا :اس جگه نبی اکرم ایستی نے نماز پڑھی ہے حضرت عمرﷺ نے کہا: جس شخص نے نماز پڑھنی ہے پڑھے درنہ لوٹ جائے اہل کتاب صرف اس کیے ہلاک ہوگے کہ وہ انبیاء کے آثار کو تلاش کرتے تھے اور پھران جگہوں پر گرجے اور معبد بنالیتے تھے۔ حافظابن حجرفر ماتے ہیں کہاس روایت کامحمل بیہ کے حضرت عمر رہے کے بغیراس جگہ کی زیارت کرنے کومکروہ جانایاان کو پیخطرہ ہوا کہ بعد کے لوگوں میں جس کواس واقعہ کی حقیقت کاعلم ہیں ہوگا'وہ اس جگہ کی زیارت کرنے کو واجب مجھے گاحضرت ابن عمران دونوں باتوں سے مامون تھے۔ اوپر حضرت عتبان بن ما لک کی حدیث گزر چکی ہے جس میں انہوں نبی اکرم آیسے۔

ہے یہ سوال کیا تھا کہ آ ہے گئے ان کے گھر آ کرنماز پڑھیں تا کہ وہ اس جگہ کونماز پڑھنے کی جگہ بنالیں اور نبی اکرم آلیے نے ان کی درخواست کومنظور فر مالیا سویہ مدیث بھی آ ٹارصالحین سے برکت حاصل کرنے میں ججت اور قوی دلیل ہے۔ (فتح الدی جوم 118)

عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے فتح الباری کے اس مقام پر حاشیہ کھے کر حافظ ابن حبر العزیز بن عبداللہ بن باز نے فتح الباری کے اس مقام پر حاشیہ کھے کر حافظ ابن

حجر كار دكيا اور لكها:

یا کھنا خطاء ہے اور تیج وہ ہے جوہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی ا کرم ایسے ہے کے غیرکواس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور حق یہ ہے کہ حضرت عمر نے انبیاءالقلیج کے آ ٹارکوتلاش کرنے ہے منع کیا ہے اورشرک کے ذریعہ کو بند کیا ہے اوروہ اپنے بیٹے کی نسبت اس چیز کوزیا دہ جانے والے ہیں اور جمہورعلاء نے حضرت عمر ﷺ ک رائے بڑمل کیا ہے اور حضرت عتبان بن ما لک ﷺ کی حدیث اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عنبان بن مالک عظام نے نبی اللہ کا قصد کیا تھا اس کے برخلاف راستوں میں جن جگہوں پر نبی ایسی نے نمازیں پر هی تھیں ان کو تلاش كرناا وران يرنمازير هناغيرمشروع اورناجائز ہے اورجیسا كه حضرت عمر كافعل دلالت كرتا ہے اور جو تخص بیغل كرے گااس كابيغل اس كوبسا او قات غلوا ورشرك كى طرف لے جائے گا 'جيما كما ہل كتاب كانعل تھا۔ (ماشيد فق البارى ج1 ص 569) ابن بازنجدی کی عبارت کامحاسیه:

حدیث نمبر6 کی تشری میں ہم ابن بازگی عبارت کا مفصل دوکر چکے ہیں یہاں پر ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حافظ ابن حجراور علامہ بینی وغیرہ نے حضرت عمر مذہب سے جو بیال پیش کی ہے کہ نجی مقابلتا نے راستے میں جن جگہوں پر نماز پڑھی تھی ان جگہوں کو تلاش کرنے کو حضرت عمر عظیہ نے پہند نہیں فر مایا اور یہ کہا کہ اہل کتاب صرف اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ انبیاء کے آٹار کو تلاش کرتے تھے بھر ان جگہوں برگر ہے اور معبد بنا لیتے تھے سوحا فظا بن حجراور علامہ عینی نے اس نقل کا کوئی حوالہ نہیں کھا اور نہ یہ قول کسی تھے سند سے ثابت ہے اس کے برخلاف حضرت عمر عظیم کا جو قول تھے سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء النظیم کا گئی شاری تعظیم کرتے تھے اور ان کو نماز پڑھنے کی جگہ بتاتے تھے حدیث شے اور ان آثار پر عباوت کرتے تھے اور ان کو نماز پڑھنے کی جگہ بتاتے تھے حدیث میں ہیں:

# حضرت عمره کی عرض پرالله کا موافقت فر مانا:

عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَافَقُتُ رَبِّى فِي ثَلَاثٍ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اتَّخَذُنَا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ أَبُرَاهِيْمَ مُصَلَّى) مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى النَّرَاتُ (وَ اتَّخِذُو مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى)

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ کہا: میں نے اپنے رب کی نین چیزوں میں موافقت کی ہے میں نے عرض کیا: یارسول التعلیہ کاش ہم مقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ بنالیس توبیآ بت نازل ہوئی:

وَ اتَّخِذُو مِنُ مَّقَامِ إِبُو اهِيمَ مُصَلَّى. (إِر أَبُر 1 مِرة الِتر آية بَر 125) ترجمه كنزلا يمان: اورابراجيم كر عرف عرف كي جُلد ونماز كامقام بناؤ؟

#### تحريج:

بخارى جلد1صفحه124كتابُ الصلوة ابواب القبلة باب ما جاء في القبلة...حديث نمبر 402. بنخارى جلد2صفحه127كتابُ التفسير باب قوله (وَاتَّخِذُوْ مِنْ مُقَامٍ .....حديث نمبر 4483. ابن ماجه صفحه 177 كتابُ اقامة الصلوة والسنة فيهاباب القبلة حديث نمبر 1008. جامع ترمذى جلد 2صفحه 590 كتابُ تفسير القرآن باب و من سورة البقرة حديث نمبر 2912. سنن دارمى 1849، مسندامام احمد بن حنبل 8204.157. صحيح ابن حبان 6896.267. السنن الكبرى للنسائى 2205. السنن الكبرى للبيهقى 13282. المعجم الكبير للطبر انى 10751. المعجم الصغير للطبر انى 868، مسندابو داو دطيالسى 41.

مقام ابراهیم وہ پھر ہے جس پرحضرت ابراهیم العلیقیٰ کے بیر کا نشان ہے حضرت عمر فظائف في جب رسول التعليق سي يعرض كيا: يارسول التعليق الرجم مقام ابراهيم الطَيْعَالِ كُونَمَازِيرِ صَنْ كَي جَلَّه بناليس؟ اس معلوم بوا كه حفرت عمر فظها نبياء الطَّيْعَالِ کے آثار کی تعظیم کرتے تھے اور تمام امت مسلمہ ہے اس مقام کی تعظیم کرانا جائے ہیں۔اس بیجے حدیث اور قرآن مجید کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر ﷺ ی طرف اس غیر متند قول کی نسبد ہے جی نہیں ہے کہ انہوں نے راستوں پران جگہوں کو تلاش کرنے اور وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا'جہاں ہمارے نبی سیدنا محیقات نے اثناء سفر میں نمازیں پڑھی تھیں جو شخص انبیاء الطینی کی اس قدر تعظیم کا معتقد ہو کہ جہاں حضرت ابراہیم التلیجائے پیر کا نشان ہواس جگہ کونما زیڑھنے کی جگہ بنا لینے کی درخوست کرتا ہوئیہ کیوں کرممکن ہے کہ وہ سیدالا نبیا علیہ کی جگہ پرنماز یو ھنے اور اس جگہ کو تلاش کرنے ہے منع کرے للہذا تھے جناری کی اس حدیث اور قرآن مجیدی اس آیت کے معارض جن لوگوں نے بھی اس غیرمتند قول کو گھڑا ہے وہ قطعًا باطل اورمر دود ہے کہ غیرمتند قول سیح بخاری اور قر آن مجید کی اس آیت سے معارضه كي بالكل صلاحيت نبيس ركهتابه

ابن بازنے جو یہ کہاہے کہ راستے میں جن جگہوں پر نبی آلیاتی نے نما زیں بڑھی تھیں ان کو تلاش کرنا اور ان پرنمازیں پڑھناغیر مشروع اور نا جا تزہے اور بیمل شرک کی طرف لے جاتا ہے تو ان کے نزدیک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حرام کام کیا تھااوراس حدیث کے ذریعہ قیامت تک کی امت کوحرام کام کی ترغیب دی اور شرک کا سبب ہے۔ اس طرح حضرت عمرنے جومقام ابراھیم کی تعظیم کے لیے اس کونماز کی جگہ بنانے کی رسول التعلیقی ہے درخواست کی تو کیاوہ بھی حرام کے مرتکب ہوئے اور رسول التعلیسی نے ان کواس حرام کام ہے منع کیوں نہیں کیا 'پھرابن باز کے نزد یک رسول التعلیقی پر کیا حکم عائد ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو برقر اررکھااور آج تک امت مسلمہ مقام ابراہیم کے قریب نمازیں پڑھرہی ہے اوراس کواپنی سعادت گردانتی ہے اور

حديث نمبر9:

### متبرک جا درگفن کے لیے ما نگ لی

قر آن کی اس ('البقرہ آیت نمبر 125) کے متعلق وہ کیا کہیں گے۔ (نیمۂ الباری ج2 س403)

عَنُ سَهُلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَاَةً جَاءَ تِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُ دَةٍ مَنْسُو جَةٍ فِيهَا حَاشِيتُهَا اتَدُرُونَ مَاالْبُرُدَةُ قَالُو االشَّمُلَةُ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ نَسَجُتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِا كُسُوكَهَا فَاخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا اِلَيُهَا فَخَرَجَ اِلَيُنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكُسُنِيُهَا مَا أَحُسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحُسَنُتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَالُتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَاَلْتُهُ لِٱلْبَسَهُ إِنَّمَا سَاَلُتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهُلٌ فَكَانَتُ كَفَنَهُ. ترجمه:

حضرت مہل عظیمہ بیان کرتے ہیں ایک خاتون نبی ا کرم ایسی کی خدمت میں حاشیہ

لگی ہوئی جا در لے کرآئی اس پرلکیریں موجودتھیں کیاتم جانتے ہو کہ جا در کے کہتے ہیں \_لوگوں نے جواب دیا 'شملہ کو۔انہوں نے جواب دیا' ہاں۔وہ خاتون بولیں' میں نے اسے اپنے ہاتھ ہے بُنا ہے اور میں اس کیے آئی ہوں تا کہ بہ میں آ ہے ایک کو بہننے کے لیے دوں نبی اگرم ایک نے اسے لے لیا کیونکہ آ ہے ایک ا . کواس کی ضرورت تھی۔ بھرآ ہے آگاتہ ہمارے یا س تشریف لائے۔ آ ہے آتیے نے اسے تہبند کے طور پریہنا ہوا تھا۔وہ جا درایک صاحب کو بہت پسندآئی۔انہوں نے عرض کی بیکتنی احجیمی ہے۔آ ہے ایک یہ مجھے پہننے کے لیے دے دیں۔لوگوں نے اس کوکہا:تم نے بیاح چھانہیں کیا۔ نبی اکرم ایسے نے جب اسے پہنا تو آ ہے ایسے کواس کی ضرورت بھی کیکن تم نے پھر بھی اے مانگ لیااور تم جانتے ہو کہ نبی ا کرم علیہ سائل کو' نہ 'نہیں کرتے۔وہ مخص بولا:اللّٰدی قسم! میں نے اسے بہننے کے کیے ہیں مانگا' میں نے اسے اس لیے مانگا ہے تا کہ بیمیراکفن ہے۔حضرت مہل ﷺ بیان کرتے ہیں (بعد میں وہ جا درہی)ان صاحب کا گفن بی تھی۔

#### تخريج:

بخاري جلد1صفحه249كتاب الجنائز باب من استعد الكفن في زمن... حديث نمبر 1277. بخاري جلد1صفحه374كتاب البيوع باب ذكر النساج حديث نمبر 2093.

بخارى جلد2صفحه387كتاب اللباس باب البرد والحيرة والشملة حديث نمبر 5810.

بخاري جلد2صفحه417كتاب الادب باب حسن خلق والسخاء..... حديث نمبر 6036.

ابن ماجه صفحه389كتاب اللباس باب للباس رسول الله مَلْكِيَّةٌ حديث نمبر 3555.

مسندامام احمد بن حنبل22876.المعجم الكبيرللطبراني5887.السنن الكبر'ى للنسائي 9659. السنن الكبرى للبيهقي6486.شعب الايمان6234.

#### تشريح:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ کاعقیدہ تھا جو چیزمجوب ایسے کے

جسم اقدس ہے من ہوگی وہ متبرک ہوگی جیسا کہ اس صحابی رسول نے اپنے کفن کے لیے جاور مانگ لی۔اور ایک مقام پران کے بیالفاظ ہیں۔ برکت کی امیر ہوگی:

فَقَالَ رَجَوُتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّم لَعَلِّيُ اُكَفَّنُ فِيْهَا.

انہوں نے کہاجب نبی اکرم الصلی نے اس جا در کو پہن لیا تو مجھے اس کی برکت کی امید ہوگئی ہے میں جا ہتا ہوں میر اکفن ہو۔

بخاري جلد2صفحه387كتاب الادب باب حسن الخلق والسخاء.... حديث نمبر 6036.

معلوم ہوا کہ نبی اکرم ایسے سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا صحابہ کرام ﷺ کا طریقہ ہے جب اس صحابی نے کہا کہ بیہ چپا در برکت والی ہوگئ ہے کیونکہ نبی اکرم ایسے ہے جسم مقدس سے مس کرگئی ہے کسی بھی صحابی نے ان کو منع نہیں کیا کہ (معاذ اللہ) حضو والیہ تو ہماری مثل ہیں برکت کیسی؟ اس حدبیث مبارک سے امام بخاری کاعقیدہ بھی معلوم ہوا۔

حديث تمبر 10:

# محبوب وسيلته كے جو تھے كا ایثار نہ كیا

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِالسَّاعِدِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّم اُتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنُ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنُ يَسِينِهِ غُلَامٌ وَعَنُ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ الْغُلَامِ اَتَّا ذَنُ لِي اَنُ اعْظِى هُولَلاءِ فَقَالَ الْغُلامُ لَا اللهِ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا أُو ثِرُ بِنَصِيْبِى مِنْكَ اَحَدًا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا أُو ثِرُ بِنَصِيْبِى مِنْكَ اَحَدًا

قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي يَدِهٍ.

#### ترجمه:

حضرت ہمل بن سعد ساعدی فاتھ ہیان کرتے ہیں نبی اکرم آلیت کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا ، آپ آلیت کی دائیں مشروب پیش کیا گیا ، آپ آلیت کی دائیں مشروب پیش کیا گیا ، آپ آلیت کی دائیں جانب عمر رسیدہ لوگ موجود تھے آپ آلیت کی دائیں جانب ایک لڑکا موجود تھے آپ آلیت کی دول اس لڑکے سے کہا کیا تم مجھے اجازت دو کے کہ میں ان لوگوں کو یہ پہلے دے دول اس لڑکے نے عرض کی جی نہیں ۔ یارسول اللہ آلیت کی طرف اس لڑکے نے عرض کی جی نہیں ۔ یارسول اللہ آلیت کی شرف ایٹ رنہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم علیت نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔

#### نخريج:

بخارى جلدا صفحه 431 كتابُ المظالم والغضب باب اذااذن له ...... حديث نمبر 2451. يخارى جلدا صفحه 411 كتابُ المساقاة باب فى الشرب و من راى .... حديث نمبر 2360. يخارى جلدا صفحه 416 كتابُ المساقاة باب من راى ان صاحب الحوض ... حديث نمبر 2360. يخارى جلدا صفحه 456 كتابُ الهبة باب هبة الوحد للجماعة حديث نمبر 2602. يخارى جلدا صفحه 457 كتابُ الهبة باب الهبة المقبوضه .... حديث نمبر 2605. يخارى جلد 2 صفحه 358 كتابُ الاشربه باب هل يستاذن الرجل .... حديث نمبر 5620. مسلم جلد 2 صفحه 358 كتابُ الاشربه باب استحباب .... حديث نمبر 3426 كتابُ الاشربه باب المتحباب .... حديث نمبر 3426 مسلم على على عامل مالك صفحه 714 كتابُ الشربه باب اذا شرب اعطى ..... حديث نمبر 3426 مسئدامام مالك صفحه 714 كتابُ صفة النبى باب السنة فى الشرب .... حديث نمبر 1724 مسئدامام احمد بن حنبل 7185 السنن الكبرى للنسائى 8686 السنن الكبرى للبيهقى 14445 مسئد ابو المعجم الكبير للطبر انى 5769 صحيح ابن خزيمه 1017 المستدرك للحاكم 487 مسئد ابو يعلى 1194 دار قطنى 98.

#### تشريح:

ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ بائیں جانب
وہ تنے اور دائیں جانب حضرت خالد بن ولید ﷺ ہے۔ اور اس پیالے میں دودھ تھا
نبی اکرم آئیں ہے مبارک دور میں ایثار کا بیرحال تھا کہ صحابہ کرام ایک بکری کے سر
کا ایٹار کرتے ہیں یہاں تک کہ تین چارگھروں سے گھوم کروایس اسی گھر آ جا تا
ہے جہاں سے چلاتھا۔

میدان جنگ میں دم لیوں پر ہے اور پانی کا ایثار کیا جار ہاہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جان کی پرواہ نہیں کی جات کی ہیں گئیں نہیں کی جاتی ہیں لیکن میں کی جاتی ہیں لیکن باتی کی کہی نہیں بیتا۔

جس دور میں اپنی جان ہے بھی ہڑھ کر دوسر دل کور جیے دی جاتی ہے۔ اس دور میں نبی اکرم اللہ ایک نو جو ان کوفر ماتے ہیں کہ اپنے ہڑوں پرمیر ہے جو مٹھے کا ایثار کردو۔ وہ نو جوان اللہ کی شم اٹھا کرعرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ اللہ گاشتی آپ اللہ کے تیم کے کہ اپنی جان کے مقابلے میں تو ایثار کرسکتے ہیں لیکن حضور اکرم آلی ہے کے تیم کے کو ایش میں ایش میں تو ایثار کرسکتے ہیں لیکن حضور اکرم آلی ہے کہ تیم کے کو ایش کے تیم کے کو ایش کے تیم کے کو ایش کر سکتے بین نبی اکرم آلی کے کا تیم کہ اپنی جان سے بھی ہڑھ کر بیار اہے۔ حدیث فیمبو 11:

وزَادَ فِيهِ عَوُنٌ عَنُ آبِيهِ آبِي جُحَيُفَةً قَالَ كَانَ تَمُرُّ مِنُ وَّرَآئِهَا الْمَرُاةُ

وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَانُخُذُونَ يَدَيُهِ فَيَمُسَحُونَ بِهَا وُجُوُهَهُمُ قَالَ فَاَخَذُتُ بِيَدِهٖ فَوَضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِى فَاِذَا هِىَ اَبُرَدُ مِنَ الثَّلَجِ وَاَطُيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسُكِ.

#### ترجمه:

حصرت ابو جحیفه ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلیا ہے طلم کے دفت''بطحاء'' تشریف لائے آپ آلیا ہے نظیر کی نماز کی دور کعت ادا فر مائی' اور غصر کی نماز کی دور کعت ادا فر مائی ۔ آپ آلیا ہے کے سامنے نیز ہ موجود تھا۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہاس نیزے کی دوسری جانب خاتون گزررہی تھی لوگ اٹھےاورانہوں نے آپ آپ آئیسے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کراپنے چہروں پر پھیرناشروع کردیا۔

راوی بیان کرتے ہیں میں نے بھی آپٹائیٹ کے دست مبارک کو پکڑ کر جباسے میں نے اپنے چہرے پررکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈااور مشک سے زیادہ خوشبو دارتھا

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 628 كتاب المناقب باب صفة النبى مَنْكُ حديث نمبر 3553. مسئد امام احمد بن حنبل 18789، السنن الكبرى للبيهقى 1718.

#### تشريح

ال حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام برکت کے لیے حضور اکرم علیہ اس کے مبارک ہاتھوں کو اسے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام برکت کے لیے حضور اکرم علیہ نے بھی اس کے مبارک ہاتھوں کوا پنے چہرول سے ملاکرتے تھے حضورا کرم ایک نے بھی اس سے منع نہیں فر مایا پتا چلا کہ محبوب علیہ ہمی صحابہ کرام کے برکت لینے والے نعل سے داختی تھے۔

اور حضرت ابو جحیفہ رفیق فیر ماتے ہیں کہ جب میں نے آپ آلیا ہے کے مبارک ہاتھ کو اپنے چہرے سے میں کیا تو ہودارتھا۔
اپ چہرے سے مس کیا تو برف سے زیادہ ٹھنڈ ااور مشک سے زیادہ خوشبودارتھا۔
کسی صحابی نے ان سے رنہیں کہا کہ اے ابو جحیفہ وظیدہ تو ہماری مثل ہیں!ان کے ہاتھ بھی ہماری مثل ہیں تان کے ہو؟

معلوم ہوا تمام صحابہ کرام ﷺ کا یہ ہی عقیدہ ہے کہ حضورا کرم آلی ہے۔ مثل و بے مثال ہیں جنہوں نے حضورا کرم آلی کھوں سے دیکھا وہ تو آپ مثال ہیں جنہوں نے حضورا کرم آلی کو اپنے سری آئکھوں سے دیکھا وہ تو آپ مثال ہیں جنہوں کریں لیکن علیہ کے کمال ہیان کریں اور آپ آلی کی ذات کا بے مثل ہونا بیان کریں لیکن ساڑھے چودہ سوسال بعدلوگ کہتے ہیں وہ ہماری مثل ہیں (معاذ اللہ)۔اللہ تعالی ہم سب کوا بسے لوگوں کے ہم تھون طفر مائے آمین۔ان لوگوں کے ہاتھوں میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں لیکن علی کے ایک کیا کمال ہے۔

باتھ مبارک سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی ٹھیک فرمادی:

بخاری جلد2صفحه52کتاب المغازی باب قتل ابی رافع.....حدیث نمبر 4039.

السنن الكبراى للبيهقى17879.

#### حديث نمبر 12:

# اینے تبرکات خودتقسیم فرمائے

عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنْتُ عِنُدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَازِلٌ بِالْجِعُرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُرَابِيٌّ فَقَالَ آلا تُنجِزُلِي مَا وَعَدُتَّنِي فَقَالَ لَا يَبُورُ لِي مَا وَعَدُتَّنِي فَقَالَ لَلَّهُ ابُشِرُ فَقَالَ عَلَى ابَى مُوسَى وَ بِلَالٍ لَهُ ابُشِرُ فَقَالَ عَلَى ابَى مُوسَى وَ بِلَالٍ كَهَ ابُشِرُ فَقَالَ عَلَى ابَى مُوسَى وَ بِلَالٍ كَهَ ابُشِرُ فَقَالَ قَدُ اكْثَرُتَ عَلَى مِنُ ابُشِرُ فَاقَبَلَ عَلَى ابِي مُوسَى وَ بِلَالٍ كَهَا بُقِدَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَجَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشرَبَا مِنْهُ وَ اَفُرِغَا فِيهِ مَآءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَةً فِيهِ وَمَجَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشرَبَا مِنْهُ وَ اَفُرِغَا فَيْهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَةً فِيهِ وَمَجَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشرَبَا مِنْهُ وَ اَفُرِغَا فَيْهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَةً فِيهِ وَمَجَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشرَبَا مِنْهُ وَا فُوغَا فَيْهِ وَمَجَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ الشَرَبَا مِنْهُ وَا فُوغَا فَيْهِ مُآءٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَعَلَا فَنَادَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّا لَقَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه:

ان دونوں نے عرض کی ہم دونوں اسے قبول کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم ایس نے پیالہ منگوایا اس میں پانی تھا۔ آپ آیٹ کے اپنے دونوں ہاتھ اس میں دھوئے اورا پناچہرہ مبارک بھی دھویا بھراس میں کلی کی پھرفر مایاتم دونوں اسے پی لواور اے اپنے چہرے اور سینے پر بھی ڈالواور خوشخبری قبول کر و۔ان دونوں نے اس پیالہ کو پکڑلیااوراہیا ہی کیا' پردے کے پیچھے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آواز دی اپنی والدہ کے لیے بھی تھوڑ اسا پانی بچالینا' تو ان دونو ں نے اس پانی میں سے تھوڑ اساان کے لیے بھی بچالیا۔

حديث نمبو4328. بخاري جلد2صفحه97كتاب المغازي باب غزوه الطانف في الشوال حديث نمبر 6405. مسلم جلد2صفحه307كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل ابي موسلي صحيح ابن حبان558 مسند ابو يعلي 7314.

سبحان اللّٰديسي ايمان افروز حديث مبارك ہے كه آپيائية نے اپنے مبارك ہاتھ اور چېره مبارک کودهوکراورکلی فر ما کروه پانی اپنے دونوں اصحاب کوعطا فر مایا که اس یا کی کو پی لواوراییے چہروں پرڈال لو۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے تو عاشقوں کے عقیدے کوسورج سے زیادہ واضح کردیااور قیامت تک کے لوگوں کو بتادیا کہ ہم از واج النبی آیسیہ ہو کر جانتی ہیں کہ ہمارے سرتاج صاحب معراج علیہ ہے مثال ہیں اور ہم بھی ان کے تبرک والی چیزوں کی مختاج ہیں ( حالانکہ وہ تو نبی اکر مہایک کی از واج ہیںان کے گھر میں تو نبی اکر مالی ہے استعال کی بہت ہی چیزیں موجود ہیں ) کیکن اس کے باوجودوہ بھی اصحاب کرام سے حضورا کرم ایسے کا تبرک والا یا فی

چیزیں مل جا ئیں باعث کمال ہیں۔ جولوگ نبی اکرم آلی کے جو تھے کھانے ہیں ان کی بیویاں ان کے جو تھے کھانے تو دور کی بات ان کے جو تھے برتن میں کھانا ڈال کر کھانا بھی پہند نہیں کرتی ہوں گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا پنے محبوب آلی ہے علاموں میں اٹھائے اور ان شریرون کے شرے محفوظ فرمائے۔ امین۔

#### حديث نمبر 13:

آ بِ اللهِ كَ مَا اللهُ عَالَى عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اللهَّتَ وَجَعُهُ كَانَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَامُسَحُ بِيدِهِ رَجَآءَ بَرَكَتِهَا.

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم ایک جب بیار ہوتے سے تھا ویر 'معو ذات' پڑھ کردم کیا کرتے تھے جب آ پہالیت کی بیاری شدید ہوگئ تو میں نے آ پہالیت کی بیاری شدید ہوگئ تو میں نے آ پہالیت کریا اور آ پہالیت کا دست ہوگئ تو میں نے آپالیت کے جسم مقدس پر چھیر نا شروع کیا۔ آپ آلیت کے دست مبارک اقدس آپ آلیت کی امیدر کھتے ہوئے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه255كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات حديث نمبر 5016. بخارى جلد2صفحه120كتاب المغازى باب مرض النبي مُنْتِيَّةُ وصفاته حديث نمبر 4439. بخارى جلد2صفحه375كتاب الطب باب الرقى بالقرآن و المعوذات حديث نمبر 5735. بخارى جلد2صفحه377كتاب الطب باب النفث في الرقية حديث نمبر 5748.

بخارى جلد2صفحه377 كتاب الطب باب في المراة ترقى الرجل حديث نمبر 5751.

مسلم جلد2صفحه230کتاب السلام باب استحباب رقية المريض حديث نمبر 5715.5716. ابوداو د جلد2صفحه189کتاب الطب باب کيف الرقی حديث نمبر 3905.

ابن ماجه صفحه 386 كتاب الطب باب النفث في الرقيه حديث نمبر 3529.

مؤطا امام مالك صفحه 720 كتاب العين باب التعوذ ولرقيه من المرض حديث نمبر 1755. مسندامام احمدبن حنبل24772.صحيح ابن حبان2963.المستدرك للحاكم8266. السئن الكبري للنسائي7086.

#### تشريح:

اس حدیث ہے محبوبہ محبوب خداسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ معلوم ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہا گرچہ میں صحابیت اور زوجیت نبی اکرم معلوم ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہا گرچہ میں صحابیت اور زوجیت نبی اکرم علیت کی شان سے سرفراز ہوں اگر چہ میری شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں ہیں گئی تھی ہیں بھر کہت ہیں ہوں بلکہ جتنی ان کے ہاتھ میں برکت ہیں ہوسکتی ہے۔ ہے اتنی کسی اور کے ہاتھ میں برکت نہیں ہوسکتی۔

#### حديث نمبر 14:

### موئے مبارک سے شفاء

عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَوُهَبٍ قَالَ اَرُسَلَنِی اَهُلِی اِلٰی اُمِ سَلَمَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنُهَا زَوْجِ النَّبِیِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِّنُ مَّاءٍ وَ قَبَضَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِّنُ مَّاءٍ وَ قَبَضَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّبِیِ مَا اللهُ عَلَیْهِ السَّرَائِیلُ ثَلاثَ اصَابِعَ مِنُ قُصَّةٍ فِیْهِ شَعُرٌ مِّنُ شَعَرِ النَّبِیِ مَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا آصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوُ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا آصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوُ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا آصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوْ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا آصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوْ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا آصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوْ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوْ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَیْنٌ اَوْ شَیْءٌ بَعَثَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ وَکَانَ الْمُالِمُ اللهُ عُولَاتِ حُمْرًا.

#### ترجمه:

حفرت عثمان بن عبداللہ فظاہر بیان کرتے ہیں میرے گھر والوں نے ایک پیالے کے ہمراہ مجھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا جس میں پانی موجود تھا اسرائیل راوی نے تین انگیوں کے ذریعے اشارہ کرکے بتایا وہ اتنا جھوٹا تھا۔ اس میں نبی اکرم ایک کا ایک بال مبارک موجود تھا جب کسی شخص کونظر لگ جاتی یا کوئی شخص بیار ہوجا تا تو وہ اپنا برتن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیج دیتا۔ (وہ اس بال مبارک کواس برتن میں ڈبودیتی تھی) میں نے اس پیالے میں جھا تک کردیکھا تو مجھے اس میں بچھ مرخ بال نظر آئے۔

#### تخريج:

بخارى جلّد2صفحه399كتاب اللباس باب مايذكر في الشيب حديث نمبر 5896. مسندامام احمد بن حنبل26577.مصنف ابن ابي شيبه25009 المعحم الكبير للطبراني 764. السنن الكبرى للبيهقي14594.

#### تشريح

میں مبارک کتنی ایمان افروز ہے جس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ کے موئے مبارک کو اتنا کمال عطافر مایا ہے کہ اس کی برکت سے شفاء مل رہی ہے۔ (لیکن بچھلوگ نبی اللہ کے اختیار کہتے ہیں) یہاں تو ذات کی بات نہیں بلکہ موئے مبارک کی بات ہورہی ہے۔
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوگوں کے برتن میں موئے مبارک ڈبوکر د بے رہی ہیں یہاں سیدہ کا بھی عقیدہ معلوم ہوا اور کسی نے اس پراعتر اض نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ میں یہ مشہورتھا کہ جب کوئی بیار ہوتا تو وہ سیدہ کے پاس پانی لے کرآ

جاتے۔ پتا چلا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئے مبارک کو بیشان عطافر مائی ہے کہ ان کی برکت سے شفاء مل رہی ہے۔ حدیث نمبر 15:

### يسينه مبارك لگا كردنن كرنا

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا كَانَتُ تَبُسُطُ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَالِكَ النَّسُطُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَتُ مِنُ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ النَّيْطِعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَتُ مِنُ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ النَّيْطِعِ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ آنَسَ بُنَ فَجَمَعَتُهُ فِي سُكِّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ آنَسَ بُنَ فَجَمَعَتُهُ فِي سُكِ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ آوُطِي إِلَى آنُ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنُ ذَلِكَ السُّكِ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ

#### ترجمه:

حضرت انس میں بیان کرتے ہیں سیدہ ام سلیم نبی اکرم علیہ کے لیے چمڑے کا بستر بچھایا کرتی تھے۔ بستر بچھایا کرتی تھیں تو نبی اکرم ایس کے ہاں ای بستر برآ رام فر مایا کرتے تھے۔ حضرت انس میں بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم ایسیہ سو گئے تو سیدہ ام سلیم نے (چمڑے پر لگے ہوئے ) آ ہے ایسیہ کا بسینہ اور بال مبارک لے کرا یک شیش میں جمع کر لیے اور سنجال کرر کھ لیے۔

(راوی بیان کرتے ہیں) جب حضرت انس ﷺ کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بیہ وصیت کی کہ انہیں جوخوشبولگائی جائے اس میں وہ والی خوشبو بھی شامل کی جائے جس میں آپ آپ کا پسینہ مبارک ملا ہوا ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه456كتاب الاستئذان باب من زار قومًا فقال عند هم حديث نمبر 6281.

#### تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضورا کر مجائیں ہے کے پسینہ مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے۔ جو نبی اکرم علیہ ہے کہ تاریخ استعمال کرتے تھے۔ جو نبی اکرم علیہ ہے کے ختل ہونے کا دعوی کرتے ہیں ان کوا ہے گریبان ہیں جھا نکنا جا ہے ان کے ایسے نے ان کے ایسے نہیں جھا نکنا جا ہے ان کے ایسے نہیں جھا نکنا جا ہیے ان کے ایسے کھن اس کے بیٹے سے گئن کریں گے بلکہ ان کوخو دا بینے بسینے سے گئن آتی ہے۔

لیکن قربان جاوک بیارے آقامی گئی کے پسینہ مبارک پر کہ صحابہ کرام صرف ظاہری زندگی ہی میں خوشبو کے طور پراستعال نہیں کرتے بلکہ وہ بیہ وصیت کرتے ہیں کہ قبر میں رکھتے وقت جوخوشبوان کولگائی جائے وہ محبوب آیسے ہی کا پسینہ مبارک ہو۔

### حديث نمبر16:

## اہتمام کے ساتھ ستون کے پاس نماز بڑھنا

حدَّثُنَا يَزِيُدُ بُنُ آبِى عُبَيُدٍ قَالَ كُنْتُ اتِى مَعَ سَلَمَةَ ابُنِ الْآكُوعِ فَيُصَلِّى عِنُدَ الْأَسُطُوانَةِ النِّي عِنُدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا آبَا مُسُلِمٍ آرَاكَ تَتَحَرَّى الطَّلُوةَ عِنُدَ هَذِهِ الْاسُطَوانَةِ قَالَ فَانِي رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنُدَهَا.

#### ترجمه:

یزید بن ابوعبید ﷺ بیان کرتے ہیں میں حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ کے ہمراہ مسجد

میں آتا تو وہ بطور خاص اس سنون کے پاس نماز اداکیا کرتے تھے۔ جو مصحف شریف کے پاس تھا میں نے کہا: اے ابوسلم! آپ اہتمام کے ساتھ اس سنون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم میں ہوں ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہیں ہے گاہیں ہے گاہی ہے گاہ ہے گاہی ہے گاہی ہے گاہے گاہ ہے گاہی ہے گاہ ہے گاہی ہے گاہ ہے گاہی

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 138 كتاب ابواب سترة المصلى باب الصلوة الى الاسطوانه نمبر 502. مسلم جلد 1 صفحه 238 كتاب ابواب سترة المصلى باب و ندب الصلوة ... حديث نمبر 1136 ابن ماجه صفحه 214 كتاب اقامة الصلوة والسنه فيهاباب ما جاء في تو طين المكان ... نمبر 1430 مسند امام احمد بن حنيل 16564. صحيح ابن حبان 1763 السنن الكبرى للبيهقى 3284.

#### حديث نمبر 17:

### خانه كعبه ميس خاص جگه نمازا دا كرنا

غَنُ نَّا فِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعُبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجُهِهُ حِيْنَ يَدُخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهُرِهِ فَمَشَى حَتَى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجُهِهِ قَرِيبًا مِّنُ ثَلاثَةِ اَذُرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِى الْجُدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجُهِهِ قَرِيبًا مِّنُ ثَلاثَةِ اَذُرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي الْجُدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجُهِهِ قَرِيبًا مِّنُ ثَلاثَةِ اَذُرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي الْجَدَارِ اللَّذِي قِبَلَ وَكُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ضَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيُسَ الْخُبَرَةُ بِهِ بِلَالٌ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيُسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَاءً وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ وَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا وَ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

#### ترجمه:

نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب خانہ کعبہ
میں آتے تھے تو کعبے کے دروازے کی جانب پشت کر کے سامنے کی طرف چلتے
جاتے تھے اور پھر سمامنے والی دیوار کے تین گز کے فاصلے پرنمازا دا کیا کرتے تھے۔
میروئی جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا

تھا۔ کہ (فتح کمہ کے دن) نبی اکرم آلیکی نے یہاں نماز ادا کی تھی (حضرت ابن عمر فرماتے ہیں) ویسے کو کی شخص خانہ کعبہ کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه138كتاب ابواب سترة المصلى باب الصلوة بين السوارى ..حديث نمر 506. السنن الكبرى للبيهقى3603.

#### تشريح16.17:

مسجد النبی اور خانہ کعبہ تو سارے ہی بابر کت ہے کیکن صحابی رسول خصوصیت کے ساتھ مسجد میں ستون کے باس نماز اوا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبہ میں خاص مقام پرنماز اوا کرنے ہیں تو بیا چلاصحابہ کرام کا بیعقیدہ ہے کہ اگر چہ کتنی ہی برکت والی چیز ہولیکن جس جگہ کومجوب اللیلیم سے نسبت ہوگئ اس کی مثل کوئی شے بھی نہیں ہوسکتی۔

#### حديث نمبر 18:

# ا بنی شنرادی کوکفن کے لیے اپنی جا درعطا فر مائی

عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ تُوُفِّيَتُ بِنُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اعُسِلُنَهَا ثَلاثًا اَوُ خَمُسًا اَوُ اَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ اِنْ رَّايُتُنَّ فِإِذَا فَرَغُتُنَّ فَاذِبَّنِيُ اعْسِلُنَهَا ثَلاثًا اَوْ خَمُسًا اَوُ اَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ اِنْ رَّايُتُنَّ فِإِذَا فَرَغُتُنَّ فَاذِبَّنِي اعْسِلُنَهَا وَيَاهُ. فَلَمَّا فَرَغُنَا اذَنَّاهُ فَالُهِي اليُنَا حَقُوهُ وَقَالَ اَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ.

#### ترجمه:

سیدہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم آلی کی صاحبز ادمی کا انتقال ہو گیا تو آپ سالیہ سندہ اسے تعلیم کی انتقال ہو گیا تو آپ سالیہ نے جمعیں میں میں میں اور اسے تین یا یا نے بااس سے زیادہ مرتبہ سل دینا جب تم فارغ ہوئیں اور آپ آلیہ کوا طلاع تم فارغ ہوئیں اور آپ آلیہ کوا طلاع

# دی تو آپی آلی نے اپنی چا درا تاری اور فر مایا سے پہنا دو۔

#### تخريج

بخارى جلد 1 صفحه 246 كتاب الجنائز باب ما يستحب ان يغسل وترًا حديث نمبر 1254. بخارى جلد 1 صفحه 246 كتاب الجنائز باب هل تكفن المراق .. حديث نمبر 1257. بحارى جلد 1 صفحه 246 كتاب الحنائز باب يجعل الكافور في اخره حديث نمبر 1258. بخارى جلد 1 صفحه 247 كتاب الجنائز باب كيف الاشعار للميت حديث نمبر 1261 مسلم جلد 1 صفحه 360 كتاب الجنائز باب حديث نمبر 2167.2168.

سنن نسائى جلد 1 صفحه 266 كتاب الجنائز باب غسل الميت بالماء والسر رحديث نمبر 1885 سنن نسائى جلد 1 صفحه 267 كتاب الجنائز باب غسل الميت اكثر من حمس حديث نمبر 1886. 1888 نسائى جلد 1 صفحه 267 كتاب الجنائز باب غسل الميت اكثر من سبعة نمبر 267 د 1896. اسنن نسائى جلد 1 صفحه 267 كتاب الجنائز باب غسل الميت اكثر من الاشعار حديث نمبر 1892. ابن ماجه صفحه 216 كتاب الجنائز باب ما جآء في غسل الميت حديث نمبر 1458. جامع تر مذى جلد 1 صفحه 318 كتاب الجنائز باب في كفن المراة حديث نمبر 1857. ابو داو دجلد 2 صفحه 2010 تاب الجنائز باب في كفن المراة حديث نمبر 3157 مسندامام احمد بن حبل 27343. صحيح ابن حبان 3032 السنن الكبراى للنسائى 2011. مصنف ابن ابى شيبه 2019. مسند حميدى 360.

#### تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نبی اکر میں نے خودا پنی متبرک چا درا پنی شنرادی
کو کفن کے طور پر عطافر مار ہے ہیں۔اب تو کسی قسم کا شک نہیں رہنا چا ہے۔
تبرکات مصطفی آیا تی پر شرک کے فتو ہے لگانے والوں کو عبرت حاصل کرنی چا ہے۔
حدیث نمبر 19:

آ پیالی سے ملنے والا قیراط ہمیشہ ساتھ رکھا

نبی اکرم الله نیخ مفرت جابر رفت سے اونٹ خریدا حضرت بلال منظمہ کوفر مایا کہان کواونٹ کی قیمت ادا کرواورزیادہ بھی دینا۔حضرت بلال منظمہ نے ایک قیراط اضافی دیا: ....قَالَ جَابِرٌ لَا تُفَارِقُنِيُ زِيَادَةُ رَسُوُ لِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ مَكْدُ وَسَلَّمَ فَلَهُ مَكُنِ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ.

\_۔حضرت جابرﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایسی کی وہ اضافی ادائیگی تبھی مجھے سے جدانہیں ہوئی وہ قیراط جابر بن عبداللہ ﷺ کے تھیلے میں ہمیشہ رہتا تھا۔

بخاري جلد1صفحه407كتاب الوكالتباب اذا وكلارجلًا. . . حديث نمبر 2309.

تشريح:

اس مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام محبوب علی ہے سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو بھی ایسے سے مدانہیں کرتے متھے اس مدیث پاک میں بزرگوں کے ہرکات کا ثبوت ہے حديث نمبر 20:

### آ ؤبرکت والے یانی کی طرف

حضرت عبدالله ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں پانی ختم ہوگیا نبی اکرم ایسی اسلام ایسی اسلام ایسی ایسی ایسی ا نے فرمایا بچاہوا پانی لاؤ آپ آپ آلیسی نے اس میں اپناہاتھ مبارک رکھا تو مبارک انگلیوں ہے چشمے کی طرح یانی پھوٹنے لگا۔

قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ ... تَوْ بِي الرَّمُ اللَّهِ نے فرمایا: آؤبرکت والے پانی کی طرف بیبرکت الله کی طرف سے ہے۔۔۔

بخارى جلد1صفحه632كتاب المناقب باب علامات النبوة في الأسلام حديث نمبر3579.

تشريح:

حضورا کرم الیسی کے اس فر مان سے معلوم ہوا کہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن عطامحبوب اللہ تعالیٰ بھی الیکن عطامحبوب اللہ تعالیٰ بھی الیہ بندوں کو اپنے محبوب اللہ ہے کے ذریعے سے عطافر ما تا ہے۔ اس حدیث مبارک میں آ ہے اللہ کی ذات پاک کے وسیلے کا بھی ثبوت ہے۔ مبارک میں آ ہے اللہ کی ذات پاک کے وسیلے کا بھی ثبوت ہے۔ حدیث مبر 21:

# آؤآ قاعلی پاؤں پیالے میں یانی بلاؤں

عَنُ آبِي بُرُدَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقَينِي عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَقَالَ لِي انْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَاسُقِيَكَ فِي اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَضَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ فِي قَدْحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيُقًا صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيُقًا وَاطْعَمَنِي تَمُرًا وَصَلَيْتُ فِي مَسْجِدِهِ.

#### ترجمه:

حضرت ابو بردہ ہے۔ بیان کرتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ محصے ملے انہوں نے فرمایاتم میر بے ساتھ میر بے گھر چلوا تو میں تہہیں اس بیا لے میں بانی بلاؤں گا جس میں نبی اکر مولیقی نے بھے بیا ہے اور تم نبی اکر مولیقی کے نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے ستو بلائے کھورکھلائی اور میں نے (نبی اکر مولیقی کے کماز پڑھی کے کماز پڑھے کی جگہ نماز پڑھی استو بلائے کھورکھلائی اور میں نے (نبی اکر مولیقی کے کانماز پڑھے کی جگہ نماز پڑھی بعدی عدید نمبر 7341.

جب سی کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے میزبان کے پاس جو بہت اہم اور خاص چر ہوتی ہے دہ اس کو دکھا تا ہے اور جب مہمان دالیس جاتا ہے تو بڑے لخر کے ساتھ کہتاہے کہ میں نے فلاں چیز دیسی ہے۔

يہاں حضرت عبدالله بن سلام ﷺ بوے اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں كرآؤمين تهين ني اكرم اليلية كے بيالے ميں ياني بلاتا ہوں اور نبي اكرم اليلية

کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنا۔اور حضرت ابو بردہ ﷺ بڑے نخر کے ساتھ بیان كرتے ہيں كہ ميں نے نى اكر مواقعة كے بيالے ميں يانى بيا اور اور نى اكر مواقعة كے نماز برا صنے كى جگه نماز براحى ہے۔اس حديث مبارك سے صحابہ كرام كاعقيده

معلوم ہوا کہ وہ کس طرح محبوب علی کے تبرکات اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے اور کس طرح محبت کے ساتھ برکت حاصل کرتے تھے۔

﴿ امام بخاری کے مزارِ مبارک کی مٹی بطور تبرک ﴾ امام بخاری کی نماز جنازہ کے بعد جبان کی قبر برمٹی ڈالی گئی تو مدت مدید تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی۔اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور ہے آ کرامام بخاری کی قبر کی مٹی کوبطور تبرک لے جاتے رہے۔ ﴿ بِي الرادي 20 266

﴿ امام بخارى كى موئے مبارك سے محبت ﴾ امام بخاری کے پاس رسول اللہ اللہ اللہ کے کھموے مبارک تھے انہوں نے

اعياس مين ال كور كها تقار ﴿ تيسر البارى ٢٥ ص 49منغه وحيد الزمان و مانى ﴾

باب نمبر 10:

نماز مين خيال محبوب على الشرعاب وآله والم

ضروری وضاحت:

اں دور میں جہاں ہرطرف فتنے ہی فتنے ہیں وہاں نماز میں خیال محبوب علیہ ہے۔ بھی منافی نماز بتایا جاتا ہے بلکہ ایک بدبخت نے تویہاں تک لکھاہے: ظُلْمَتُ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُصِ زَناكِ وسويها بِي بي بي كي مجامعت كاخيال بهتر ہے اور شیخ بااس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب مآب ہی ہوں ۔ اپنی ہمت کولگا دینااینے بیل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے سے بُر اہے کیونکہ شیخ کا خیال تونعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں جمٹ جا تا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کونہ تو اس قدر چید گی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیرا ور ذلیل ہوتا ہےاورغیر کی سیعظیم اور بزرگی جونماز میں کموظ ہودہ شرک کی طرف تھینج كر لے جاتى سے (صراطمتقيم مترجم ص 118 طبع اوا فضريت اسلام ل جور صراطمتقيم فارى ص 86) جب كرم كہتے ہيں خيال محبوب كے بغير نماز برسى ائ ہيں جاسكتى جب ايك مسلمان نماز کے لیے آئے گا تو نماز کا ہررکن اداکرتے وقت دل میں بیرخیال آئے گا کہ مير في محبوب عليه كيسادا فرمات جيس كهر بهوية وقت ماته باندهة وقت قیام رکوع سجود تومهٔ جلسهٔ تشهد اورسلام وغیره -اورسب سے بروه کر جب محبوب متاللہ کو مخاطب کر کے آ ہے ایک کی بارگاہ ہے کس بناہ میں عرض کرے گا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَوَكَاتُهُ وَ يُحرِّتُو صَرورُ مُحبوبِ عَلَيْكَ كنوراني جبر اوركالي زلفول كانضور موكار

تو معلوم ہوا کہ اگران لوگوں کونماز میں حضورا کرم آیا گئے کا خیال آئے گا تو شرک ہو گاادرا گرسلام نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔اگر نماز پڑھیں تو شرک۔ چھوڑی تو دوزخ اپنی اپنی تشمت۔ ہم یہاں پر چندا حادیث ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نماز کیسی ہوتی تھی۔

#### حديث نمبر1:

صدیق اکبرنے مصلی جھوڑ دیا

عَنُ عَآئِشَة رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ آمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آبَا بَكُرِآنُ يُصَلّى بِهِمُ قَالَ عُرُوةُ وَسَلّمَ آبَا بَكُرِآنُ يُصَلّى بِهِمُ قَالَ عُرُوةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِوَ سَلّمَ فِى نَفُسِه خِفَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكُرِ اسْتَأْخَرَ فَاشَارَ اللّهِ آنُ كَمَا أَنُتَ ابُو بَكُرِ اسْتَأْخَرَ فَاشَارَ اللّهِ آنُ كَمَا أَنُتَ فَجَدَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِذَاءَ آبِى بَكُرِ الله حَنْيِهِ فَكَانَ آبُو بَكُرِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِذَاءَ آبِى بَكُرِ الله حَنْيِهِ فَكَانَ آبُو بَكُرٍ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِذَاءَ آبِى بَكُرِ اللهِ حَنْيِهِ فَكَانَ آبُو بَكُرٍ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ فَكَانَ آبُو بَكُرِ يُصَلّى بِصَلُوةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنَّاسُ يُصَلّى بِصَلُوةٍ آبِى بَكُرٍ .

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم ایستی نے اپنے مرض وصال میں حضرت ابو بکرصدیتی ﷺ کو بیٹ میں کہ لوگوں کو نمازیں پڑھا ئیں۔ عروہ ﷺ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم آلیستی کو طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو آپ حلیقہ مسجد میں تشریف لائے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کو طبیعت بہتر محسوس کر رہے علیقہ مسجد میں تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے نبی اکر میلی نے انہیں اشارے کے ذریعے کہا جہاں ہو وہیں رہو کھرنبی اکر مہلی ایک مہلی ایک کے حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق میں نہاؤ میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق میں نہازادا کی ادر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق میں نہازادا کی ادر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق میں نہازادا کی۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 162 كتاب الجماعة والامامة باب من قام الى جنب الامام لعلة نمبر 663. بخارى جلدا صفحه 159 كتاب الجماعة والامامة باب حد المريض ان يشهد الجماعة نمبر 664. بخارى جلدا صفحه 163 كتاب الجماعة والامامة باب انما جعل الامان ليؤتمه به ممبر 687. بخارى جلدا صفحه 167 كتاب الجماعة والامامة باب من اسمع الناس تكبير الامام نمبر 712. بخارى جلدا صفحه 168 كتاب الجماعة والامامة باب الرجل ياتمه بالامام .... نمبر 713. مسلم جلدا صفحه 168 كتاب العلوة باب استخلاف الامام اذا عرض له حديث ممبر 936 نسائى جلدا صفحه 215 كتاب العلوة باب استخلاف الامام يصلى قاعدًا ممبر 832.833 نسائى جلدا صفحه 193 كتاب الامامة باب الاتمام بالامام يصلى قاعدًا ممبر 1232.1234. وابن ماجه صفحه 193 كتاب العالمة والسنة فيها باب ما جاء في صلوة رسول الله نمبر 1343. 1232. ومن مؤطا امام مالك صفحه 191 كتاب الصلوة الجمعة باب صلى الامام . . . حديث نمبر 308 منذ دارمي 1257 مسئدامام احمد بن حنبل 1407.24149. صحيح اس حان 1541. 1616. صحيح اس خزيمه 1541. 1616. المستدرك للحاكم 7646 السنن الكبرى لليهقى 1846. مسئدا بو معلى 14478 المعجم الكبير للطبر انى 3172 دار قطى 5.

تشريح:

یہاں امت میں سب سے افضل شخصیت یعنی سیدنا صدیق اکبر عظیمی نماز دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اُدہ کو یکھا بعنی نماز میں حضورا کرم نور مجسم ایک ہوگئی کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے گئے نبی اکرم آئی ہے نے اشارہ فر مایا کھڑے رہو۔ جب نمازی ایسے مخص کالقمہ لے گا جونما زمیں نہیں ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ۔ خیال تو دور کی بات ہے صدیق اکبر عظیمہ نے حضورا کرم آئی ہی کود یکھا جائے گی ۔ خیال تو دور کی بات ہے صدیق اکبر عظیمہ نے حضورا کرم آئی ہی کود یکھا

لقه ليا پر بھی نماز نہیں ٹو ٹی۔

حديث نمبر2:

# نماز میں زیارت محبوب علیہ کے

عَنِ الزُّهُوِى قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ ابْنُ مَالِكِ الْانْصَارِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَةً وَصَحِبَهُ اَنَّ اَبَا بَكُوِ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوقِيَ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوقِي كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوقِي فَي الصَّلُوةِ فَكَشَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُو الْحُجُرَةِ يَنُظُو الْيُنَا وَهُو قَائِمٌ كَانَّ وَجُهَهُ وَلَيْ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُو الْحُجُرَةِ يَنُظُو الْيُنَا وَهُو قَائِمٌ كَانَّ وَجُهَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحَكُ فَهَمَمُنَا اَنُ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَوْحِ بِرُولِيَةِ وَسَلَّمَ فَاكُمَ ابُوبُكُوعِلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ وَوَقَلَّى وَكُولِي وَلَيْقِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَاشَارَ الْيُنَا النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَارَجٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَاشَارَ الْيُنَا النَّبِيُّ وَطَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَجٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَاشَارَ الْيُنَا النَّبِيُّ وَطَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُو مُولِحٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَاشَارَ الْيُنَا النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَاشَارَ الْيُنَا النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْعُلَاقِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْ اللَّهُ الْع

فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرُنَا مَنْظَرًا كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَامِنُ وَّجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### ترجمه:

حفرت انس بن ما لک انصاری عظیہ جو نی اکر م آلیت کے خاص اطاعت گزاراور صحافی ہیں بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق عظیہ نبی اکر م آلیت کی اس بیاری کے دوران جس میں آپ آلیت کا دصال ہوالوگوں کونمازیں پڑھاتے۔جب پیر جب كه دوسرى روايت مين بيالفاظ بين:

جب نبی اکرم الله کاچېره مبارک نظر آیا تو ہمارے نزدیک آپ الله کے چېره مبارک کی زیارت سے زیادہ پیندیدہ منظراورکوئی نہ تھا۔

#### تخريج

بخارى جلدا صفحه 162 كتاب الجماعة والامامة باباهل العلم والفضل... حديث نمبر 680 679. بخارى جلدا صفحه 173 كتاب صفة الصلوة باب هل يلتفت لامر ينزل.... حديث بمبر 1205 بخارى جلدا صفحه 237 كتاب ابواب العمل فى الصلوة باب من رحع القهقرى ... نمبر 1205 بخارى جلد صفحه 122 كتاب المغازى باب مرض النبي من المسلم الموقعة حديث بمبر 1448 مسلم جلدا صفحه 217 كتاب الصلوة باب استخلاف الامام اذا عرض لهُ: نمبر 944 945 946 947 مسلم جلدا صفحه 229 كتاب الصاوة باب استخلاف الامام اذا عرض لهُ: نمبر 1624 946 1624 المن ماجه صفحه 229 كتاب الجنائز باب الموت يوم الاثنين حديث نمبر 1830. مسن نسائى جلدا صفحه 259 كتاب الجنائز باب الموت يوم الاثنين حديث نمبر 1830. مسندامام احمد بن حبل 1209. صحيح ابن حبان 6620 صحيح ابن خريمه 867 السنن الكبرى المنسائى 1957 مسند ابو يعلى 3548 مسند حميدى 1188.

تشريح:

اں دور کے پچھلوگوں کے نزدیک نماز میں نبی اکر میلیک کا خیال آجائے تو شرک

ہوجا تا ہے کیکن صحابہ کرام فر ماتے ہیں ہم نے نماز میں محبوب الیالئے کے چہرہ انور
کی زیارت کی وہ نورانی اور قرآن کے ورق کی طرح تھا تو معلوم ہواصحابہ کرام ہورہ کی طرح جوحضورا کرم آلیا ہے کے شاگر د ہونے کے شرف سے مشرف تھا ان کوا تھی طرح معلوم تھا کہ کن کاموں سے شرک ہوتا ہے۔ ان فتنہ پروروں کے برعکس ہم بھی ان فوس قد سیہ صحابہ کرام کے مطابق عشیدہ والے عقیدے کے مطابق عقیدہ کروں گا ہا :

المِنُوا كَمَا الْمَنَ النَّاسُ (إر فبر 1 سورة البقرة آيت نبر 12)

توجمه كنز الايمان: ايمان لا وجياورلوگ (صحابر كرام) ايمان لاك محديث نمبر 3:

# نماز میں تعظیم محبوب ایسیام

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِالِسَّاعِدِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إلَى بَنِى عَمُرِوبُنِ عَوْفٍ لِيُصُلِحَ بَيُنَهُمُ فَحَانَتِ الصَّلَوةُ فَجَآءَ الْمُؤْذِنُ إلَى اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ اتَصَلِّى لِلنَّاسِ فَاُقِيمَ قَالَ نَعَمُ الصَّلُوةُ فَجَآءَ الْمُؤْذِنُ إلَى اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ اتَصَلِّى لِلنَّاسِ فَاُقِيمَ قَالَ نَعَمُ الصَّلُى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ فِى الصَّلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ فِى الصَّلُوةِ فَتَخَلَّصَ جَتَّى وَقَفَ فِى الصَّفِ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوبَكُرٍ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ الْيَهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انُصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكُرٍمَا مَنَعَكَ أَنُ تَثُبُتَ الْهُ وَسَلَّم اِذُ أَمَرُ تُكَ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍمَا كَانَ لِلابُنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنُ يُصَلِّى بَيُنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

#### ترجمه:

حضرت مہل بن سعد ساعدی ﷺ بیان کرتے ہیں نبی ا کرم ایک یہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں سلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے اس دوران نماز کا وقت ہوگیا۔موذن حضرت ابوبكرصديق المراك كياس آيااوران سے دريا فت كيا - كيا آب لوگوں كونماز پڑھادیں گے۔ نماز کاوفت ہو چکا ہے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے جواب دیا جی ہاں۔ پھرحضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے نمازیرٌ ھانی شروع کی۔اسی دوران نبی ا كرم اليسية تشريف لے آئے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ آپ مفول میں گزرتے ہوئے پہلی صف میں آکر کھڑے ہوگئے۔ لوگوں نے النے ہاتھ کی پشت یرسید ہے ہاتھ کی تھیلی مار کرآ واز بیدا کی۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نمازیر سے کے دوران کسی اورطرف توجہ نہیں کرتے تھے جب لوگوں نے ہاتھ سے زیادہ آ واز پیدا کی تو حضرت ابو بکرصد لق عظی نے توجہ کی اور نبی اکرم ایسے ہودیکھا تو نبی اکرم علی انہیں اشارہ کیاتم اپنی جگہ پررہو!حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور پھراللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ اللہ کے رسول اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ بیچھے ہٹ گئے اورصف، میں آكرشامل موكة نبي اكرم أيسة آكے بر هے اور نمازيرُ هائي۔ جب آپ الله نماز مکمل کرلی تو دریافت کیا۔اے ابو بکر امیں ہے جب تمہیں ہدایت کی تو پھرتم اپنی جکہ کھڑے کیوں نہیں رہے ۔حضرت ابو بکرصد ابن عظیمہ نے عرض کی: ابن ابی قحافیہ

# کی دینیت نہیں ہے کہ دہ اللہ کے رسول ایک کے کھڑا ہو کرنماز پڑھے

بخارى جلد1صفحه 163كتاب الجماعة والامامة باب من دخل ليؤم الناس ...... نمبر 684 بخارى جلد 1 صفحه 237 كتاب ابواب العمل في الصلوة باب ما يجوز من النسبيح .... نمبر 1201 بخاري جلد1صفحه 239كتاب أبواب العمل في الصلوة باب رفع الايدي في الصلوة...نمبر 1218 بخارى جلد1صفحه242كتاب السهوباب الاشارة في الصلوة حديث تمبر 1234.

بخارى جلد1صفحه 473 كتاب الصلح باب ماجاء في الاصلاح بين الناس حديث نمبر 2690. بخارى جلد2صفحه612كتاب الاحكام باب الامام ياتي قومًا فيصلح بينهم حديث لمبر7190 مسلم جلد 1صفحه 218 كتاب الصلوة باب تقديم الجماعة من يصلي...نمبر 949.950.951.

ابو داو دجلد 1صفحه 143كتاب الصلوة باب التصفيق في الصلوة حديث نمبر 941.940.

سنن نسائي جلد 1 صفحه 127 كتاب الامامة باب اذا تقدم رجل.... حديث نمبر 783.

مؤطا امام مالكِ صفحه147كتاب قصر الصلوة في السفرباب الالتفات و التصفيق..... نعبر 392 مسندامام احمد بن حنبل 22867. صحيح ابن حبان 2260. صحيح ابن خزيمه 1574. السنن

الكبراي للنسائي524.السنن الكبراي للبيهقي3147.مسند ابو يعلى7524.سنن دارمي1364. المعجم الكبير للطبراني5693.

صدیق اکبر عظینے نی اکرم اللہ کے لیے مصلی جھوڑ دیا جب نماز کے بعدنی ا کرم ایستے نے یو چھا کہ جب میں نے تمہیں رکنے کوکہا تھا تو پھرمصلی کیوں چھوڑ دیا آپ بردی عاجزی کے ساتھ بارگاہ محبوب اللہ میں عرض کرتے ہیں ابن انی قافد کی بید عیثیت بی تہیں ہے کدرسول التھا اللہ کے آئے کھڑے موکر نماز بڑھے۔ ان احادیث ہے تابت ہوا کہ بین نماز میں بھی تعظیم محبوب میالی کرنا صحابہ کرام ﷺ اور حضورا کرم السلی نے بھی منع نہیں کیا کہ نماز خالص اللہ عز وجل کی عبادت ہے تم میری تعظیم کرتے ہوایسانہ کیا کروتو ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے لیے کی جانے والی

فالص عبادت میں بھی تعظیم محبوب اللہ کرنا جا ہے ایک اور حدیث مبارک میں ہے: حدیث نمبر 4:

### نماز میں داڑھی مبارک کی حرکت دیکھنا

عَنُ آبِيُ مَهُمَوِقَالَ قُلُنَا لِخَبَّابَ آكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَ أُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ قَالَ نَعُمُ قُلُنَا بِمَ كُنْتُمُ تَعُرِفُونَ ذَاكَ قَالَ باصُطِرَاب لِحُيَتِهِ.

#### ترجمه:

ابو معمر بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت خباب فظانہ سے دریا فت کیا: کیا نبی اکرم منافقہ ظہراور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ ہاں ہم منافقہ ظہراور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ الله کی دریا فت کیا آپ الوگوں کو کیسے بتا چلتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آپ الله کی دریا دیا آپ الله کی دریات کی دجہ ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 172 كتاب صفة الصلوة باب رفع البصر الى الامام فى الصلوة نمبر 746. بخارى جلد 1 صفحه 175 كتاب صفة الصلوة باب القرات فى الظهر حديث نمبر 760. بخارى جلد 1 صفحه 175 كتاب صفة الصلوة باب القرات فى العصر حديث نمبر 761. بخارى جلد 1 صفحه 177 كتاب صفة الصلوة باب من خافت القرائة فى الظهر والعصر نمبر 777 بخارى جلد 1 صفحه 125 كتاب الصلوة باب ما جاء فى القرأت فى الظهر حديث نمبر 800. ابو داو دجلد 1 صفحه 125 كتاب الصلوة باب ما جاء فى القرأت فى الظهر حديث نمبر 800. مسند امام احمد بن حنبل 15.27258. صحيح ابن حبان 1826. السنن الكبرى للبيهقى 1882. المعجم الكبير للطبر انى 3685.

### تشريح

اس دور میں کھے بد بخت نماز میں خیال محبوب علیہ کوشرک اور جانوروں کے خیال

سے برا کہتے ہیں۔ کیکن قربان جا ئیں صحابہ کرام بھی کے عقیدے پر کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے دا کن ہوئے خیال تو دور کی بات ہے نگاہ بھی محبوب آلین کی طرف رکھتے ہیں۔ قرآن کی روسے صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دور کے بدترین عقیدوں سے صحابہ کرام بھی کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان نفوس قد سیہ کاعقیدہ تو محبوب آلین کے ساتھ سچاعشق ومحبت کا ہے۔

### حديث نمبر5:

### نماز ميں غلط خيال

عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمُتُ بِاَمُرِ سَوْءٍ قُلُنَا وَمَا هَمَمُتَ قَالَ هَمَمُتُ اَنُ اَقُعُدَ وَاَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### ترجمه:

حضرت عبدالله ﷺ کی افتذاء میں نمازادا کی آپ آلی کے میں میں نے ایک دات نبی اکر م الی کی افتذاء میں نمازادا کی آپ آلی کی کھڑے دے یہاں تک کہ مجھے ایک براخیال آیا (راوی بیان کرتے ہیں) ہم نے دریافت کیا آپ کو کیا خیال آیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے بی خیال آیا تھا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور نبی اکر م ایسے کو کھڑ ہے دیتا ہوں۔

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 228 كتاب ابواب التهجد باب طول القيام في صلوة الليل حديث نمبر 1135. مسلم جلد 1 صفحه 316 كتاب الصلوة المسافرين باب استحباب تطويل .... نمبر 316. 1815. المسلم جلد 1 صفحه 213 كتاب المامة الصلوة وصنة فيها باب ماجاء في طول القيام .... حديث نمبر 1418 مسند امام احمد بن حنبل 3646. صحيح ابن حبان 2414. صحيح ابن خزيمه 1546. السنن الكبراى للبيهة ي 4460. مسند ابو يعلى 5165.

تشريح:

صحابہ کرام کے بیارااور عشق ومحبت والاعقیدہ دیکھیں کہان کے نزدیک محبوب علاقت نماز میں کھڑ ہے رہیں اور خود بیٹھنے کا خیال برااور غلط خیال ہے لیکن ادھرنام نہاد مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب آلیفیڈ کا خیال تعظیم کے ساتھ آتا ہے اس لیے شرک ہوجا تا ہے اور جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتاجاتیا ہے کہ نماز میں بیارے آقامیف کا خیال آنا چاہے اور ہر لحاظ سے تعظیم کے ساتھ آنا چاہے اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام کی کا عقیدہ اپنانے اس پر زندہ رہنے اور اس بہم نے کی سعادت عطافر مائے اور گستا خان رسول و صحابہ و اہلیہ یت و اولیاء کرام سے تحفوظ رکھے ۔ آمین ۔

وامام بخاری کی بارگاہ رسمالت علیہ میں مقبولیت کی خطیب نے کہا بھی کو خردی علی بن حاتم نے ان کو خردی محمد بن محم کی نے حفی انہوں نے کہا بھی کو خردی علی بن حاتم نے ان کو خردی محمد بن محم کی نے سنے میں نے رسول اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا آپ کے ساتھ ایک جماعت میں نے رسول اللہ علیہ کہ کھڑے ہوئے تھے میں نے سول اللہ علیہ کہ کھڑے ہوئے تھے میں نے سلام کیا آپ کھی صحابہ کرام کی ۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے میں نے سلام کیا آپ کو ۔ آپ نے جواب دیا ۔ پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد بن اساعیل کا انتظار کر رہا ہوں بعد چندروز کے امام بخاری کی وفات کی خبر آئی اور میں نے غور کیا تو وہ آسی وفت چندروز کے امام بخاری کی وفات کی خبر آئی اور میں نے غور کیا تو وہ آسی وفت مرے نئے جب میں نے بیخواب دیکھا تھا۔

باب نمبر 11: نور مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم

مديث تمبر 1:

نورکی دعا

حضرت ابن عباس علی ایک طویل حدیث قال کرتے ہیں جس میں نبی ا کرم ایک

کی بیددعا بھی ہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّ فِي بَصَرِي نُورًا وَّفِي سَمْعِي نُورًا وَّغِنُ يَّمِينِي نُورًا وَّ عَنُ يَّسَارِي نُورًا وَّ فَوُقِي نُورًا وَّ تَحْتِي نُورًا وَ تَحْتِي نُورًا وَ أَمَامِي نُوُرًا وَّ خَلَفِي نُورًا وَّاجُعَلُ نُورًا.

قَالَ كُرَيْبُ وُّ سَبُعٌ فِي التَّابُونِ فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِّنُ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحُمِي وَدَمِي وَشَعَرِيُ وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصُلَتَيْنِ ترجمه:

اے اللہ! میرے دل میں نور کردے میری بصارت میں نور کر دیے میری ساعت میں نور کر دے میرے دائیں طرف نور کر دے میرے بائیں طرف نور کر دے اور میرے اویرنور کردے میرے نیج نور کردے میرے آگے نور کردے میرے یجھے نور کر دے اور میرے لیے نور کر دے۔

ا یک اور روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے پھوں' گوشت' خون' بالوں' جلداور دیگراعضاء میں نور کردے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه461كتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبه بالليل حديث نمبر6316. مسلم جلد1صفحه312كتاب صلوة المسافرين باب صلوة النبي ودعائه حديث نمبر 1794.1795.

### تشريح:

وسوسه:

اگر حضورا کرم آیستی نور تھے تو پھریہ دعا کیوں مانگا کرتے تھے۔

جواب وسوسه:

اس كاجواب بيه ب كه نمازى نماز ميس كهر ابه وكردعاما نكتا إهْلِه نَا الصِّه اطَ الْمُسْتَقِيبُهَ اےاللّٰہ سید ھےراستے کی طرف ہدایت عطافر ما۔اوراللّٰہ تعالیٰ فر ما تاہے ھُدًی لِّلُمُتَّقِيُّنَ. بيقرآن برميز گارول كومدايت دينے والا ہے۔ (سورة البقره آيت نمبر 2) فرمايايآيُّهَا الَّذِيْنَ المّنوُ المِنُوا الصِنُوا . اسايمان والواايمان لا وَ- (باره ورة النساء 136) جو پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہے تواس سے بڑھ کرسیدھاراستہ کونسا ہے اور جو پہلے ہی پر ہیز گار ہیں قر آن ان کو ہدایت کرتا ہے اور ایمان والوں کو کہا جار ہاہے ایمان لاؤ\_سوان آیات سے مرادسید ھے راستے 'ہدایت اور ایمان پر ثابت قدمی ہے اسی طرح نبی اکرم ایسی کی دعاامت کی تعلیم اور نورانیت پر ثابت قدمی کی دعاہے حضورا کرم اللی کی نورانیت تو قرآن کی آیات اورا حادیث سے ثابت ہے جن میں سے چندا حادیث ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نورمصطفے آیسائٹر بیدافر مایا:

امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے شاگر دُامام احمد بن حنبل کے استاد اور امام بخاری و امام سلم کے استاد الاستاد امام عبد الرزاق اپنی سیح سند کے ساتھ ال کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ محبوب آلی ہیں عرض کیا میرے ماں باب
آپ آلی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا
کیا۔آپ آلی ہے ہے فر مایا ہے! جابراللہ تعالیٰ نے تمام چیز وں سے پہلے تیرے
نبی کا نورا پنے نور (کے نبض) سے بیدا فر مایا پھروہ نورقدرت الہی سے جہاں اللہ
تعالیٰ کومنظور ہواسیر کرتا رہا۔۔۔۔

(الجزء المفقو دمصنف عبدالرزاق ص63.64 رقم الحديث 18 بيردت مترجم ص98\_مواہب اللد نيے 1 ص71\_ شرح زرقانی 1 ص90\_کشف الحفاء 1 ص311\_السير ة الحلبيد 1 ص50. تفيرروح المعانی ج8ص71 اک حديث پاک کواشرفعلی تھانوی نے بھی نشر الطيب ص6 پفقل کياہے) (حديث نور پراعتر اصات کے جوابات کے ليے''مولا نا کاشف اقبال مدنی رضوی صاحب''کی کتاب''علمی محاسبہ''کا مطالعہ سيجئے)

### دانتول سے نورنکلتا:

حضرت ابن عباس فی بیان کرتے ہیں نبی اکر میں گئی کے سامنے کے دودانتوں میں تھوڑی سی جگہ کشادہ تھی جب آپ آپ آفتگوفر ماتے تو ایسامحسوس ہوتا کہ آپ آلینی کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نورنکل رہا ہو۔

(سنن دارمي59 مسند امام احمد بن حنبل18636 صحيح ابن حبان6284 المستدرك للحاكم 7383 السنن الكبرى للنسائي9640 مسند ابو يعلى7477 المعجم الاوسط للطبراني 680. المعجم الكبير للطبراني1842 مسندابو داود طيالسي721. مصنف ابن ابي شيبه 25077 الشمائل المحمديه 15)

حضرت رہیج بنت معو ذریطی نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا!اگرتم نبی اکرم ایسی کو دیکھیے۔ د مکھ لیتے تو یمحسوس کرتے گویاتم سورج طلوع ہوتا ہواد یکھتے۔ رسن دارمی 61.11معجم الکبیر للطبرانی 696)

حضرت ہند بن الی حالہ ہے ایک طویل روایت منقول ہے: حضورا کرم اللہ عظمت والے وجاہت والے تھے آپ اللہ کا چبرہ انوراییا جگمگا تا جسے چودھویں شب کا پورا جا ند۔ (الشمانل المحمد به 34)

### حديث نمبر2:

### جا ند کا مکرا

أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ كَعُبِ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنُ تَبُولُكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَبُوكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَيَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِوَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُويَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِوَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِوَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ مَتَى كَانَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَّكُنَّا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ.

#### ترجمه:

حضرت عبدالله بن کعب فی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت کعب بن مالک کے تھے وہ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ساہے جب وہ غز وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے بی اکرم آلی کے تھے وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے بی اکرم آلی کے کوسلام کیا تو آپ آلی کے کا چہرہ خوش سے چمک رہاتھا۔ نبی اکرم آلی جب خوش ہوتے تھے تو آپ آلی کی خوش کا چہرہ مبارک د کھنے لگا تھا اور یوں ہوجا تا تھا جسے چا ند کا ٹکڑا ہو ہمیں آپ آلی کی خوش کا اندازہ اسی بات سے ہوجا تا تھا جسے چا ند کا ٹکڑا ہو ہمیں آپ آلی کی خوش کا اندازہ اسی بات سے ہوجا تا تھا جسے جا

### تخريج:

بخاى جلد 1 صفحه 629 كتاب المناقب باب صفة النبى سنية حديث نمبر 3556. بخارى جلد 2 صفحه 17 كتاب المغازى باب حديث كعب بن مالك حديث نمبر 4418. بخارى جلد 2 صفحه 166 كتاب التفسير باب و على الثلاثة الذين.... حديث نمبر 4677. مسندامام احمد بن حنبل 27220. السنن الكبرى للنسائى 4767. المعجم الكبير للطبرانى 101. المستدرك للحكم 4193.

### حديث نمبر3:

### جا ند کی طرح

عَنُ أَبِى اِسُحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَآءُ اَكَانَ وَجُهُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ مِثْلَ الْقَمَرِ.

### ترجمه:

ابواسحاق بیان کرتے ہیں مضرت براء ﷺ سے سوال کیا گیا کیا نبی اکرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا خرد کا جائے کا چبرہ مبارک ملوار کی مانند تھا۔ فاخد اللہ دیا جہ اللہ جا ندگی مانند تھا۔ فاخد اللہ دیا جہ اللہ میا ہوں کے جواب دیا جہ اللہ جا ندگی مانند تھا۔

بخارى جلد1صفحه 628كتاب المناقب باب صفة النبي كمليج حديث نمبر 3552.

جامع ترمذى جلد2صفحه 682كتاب المناقب باب ما جاء صفة النبي النسي مديث نمبر 3609. مسند امام احمد بن حنبل 18501. صحيح ابن حبان6287. المعجم الكبير للطبراني1926.

### اتشريح:

حضرت براء علی نے آپ آپ آپ آپ کے چہرہ کو جاند سے تشبیہ دی ہے سورج سے تشبیہ نہیں دی کیونکہ انہوں نے چاند سے تشبیہ دے کرآپ آپ آپائی کے چہرہ کی ملاحت کا ارادہ کیا تھا اور سورج کے ساتھ تشبیہ سے اشراق اور چمک کا ارادہ کیا جا تا دوسر سے صحابہ نے آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ کے چہرہ کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے اور ان تشبیہا ت سے مقصود یہ ہے کہ سب سے حسین چیز کے ساتھ آپ آپ آپ آپ آپ اور سب جا کے جہرہ کو تشبیہ دی جائے ور نہ چاندہ ویا سورج سب آپ آپ آپ کے نور سے بیدا کیے گئے ہیں اور سب جائے ور نہ چاندہ ویا سورج سب آپ آپ آپ کنور سے بیدا کیے گئے ہیں اور اصل آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ کنور ہے۔ (انفر اسامی علی ایسی کا نور ہے۔ (انفر اسامی علی ایسی کی کی دور نے وقت نور خلا ہم ہوا:

امام احد بن صبل نے ایک صدیث پاک نقل کی ہے:

فرمایا میں اسپنے باب ابراجیم النظیمی دعا بھیسی النظیمی کی بشارت اور (میری ولادت کے وفت ) میری مال نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور ڈکلا جس سے شام کے وفت ) میری مال نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور ڈکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ۔ (مندام احمد بن ضبل 6404 سے این حبان 640 ۔ الناری الکیولیجاری 342 مندابود اور طیالی 1140 ۔ حلیة الاولیاء ج6 ص 90)

ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ کے نور کوسب سے پہلے پیدا فر مایا ہے اور باقی اشیاء کوآپ ایسے کے نور سے بنایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیسے بشر بھی بے مثل ہیں اور نور بھی بے مثل ہیں۔

حديث نمبر4:

### ينڈليوں کی چمک

عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيُفَةَ ذَكَرَ عَنُ آبِيهِ قَالَ دُفِعُتُ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْالْفَطِحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادِى بِالصَّلُوةِ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ فَصُلَ وصُوعُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَا نُحُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَا خُرَجَ الْعَنزَةَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَا نُحُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَا خُرَجَ الْعَنزَةَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّي النَّهُ وَلِي اللهِ وَبِيْصِ سَاقَيْهِ .....

### ترجمه:

حضرت عون بن انی جحیفہ رہا ہے والدسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک محصے نبی اکرم اللہ کی خدمت میں پیش کیا آپ آلی ایک وقت اللے 'میں انک خصے میں تشریف فرما تھے۔ ظہر کا وقت ہوا حضرت بلال باہر آئے انہوں نے نما ز کے لیے اذان دی پھراندر آگئے۔ نبی اکرم آلی کے وضو کا بچاہوا پانی لے کرباہر

آئے تولوگوں نے وہ پانی حاصل کرنا نثروع کردیا بھروہ اندر گئے اور نیز ہ لے کر باہرآئے بھرنبی اکرم آئیسٹے باہرتشریف لائے۔آپائیٹ کی پنڈلیوں کی چیک کا منظرآج بھی میری نگاہ میں ہے۔۔۔۔۔۔

### تخريج:

بخارى جلد1صفحه 630كتاب المناقب باب صفة النبى على حديث نمبر 3566. مسندامام احمدبن حنبل18782. صحيح ابن حبان 1268. صحيح ابن خزيمه 387. السنن الكرنى للنسائى 4203. السنن الكبرى للبيهقى5009. المعجم الكبير للطبرانى311. مصنف عبدالرازق1806.

### تشريح:

اس حدیث مبارک میں حضرت ابو جیفہ رہ اتے ہیں کہ نبی اکرم ایک ہیں کہ نبی اکرم ایک ہیڈ لیوں کی جبک آج تک میری نگا ہوں میں ہے یعنی مجبوب آلی ہے کہ جب نگاہ برخی نگاہ برخی تو مبارک بیٹر لیوں کی چبک آئی کھوں میں نورانی اور حسین ہے کہ جب نگاہ برخی تو مبارک بیٹر لیوں کی چبک آئی کھوں میں محفوظ ہوگئی۔اس حدیث پاک میں حضور اکرم آئی کی نورانیت کا نبوت ہے۔ (نورم صطفی آئی ہی براعتراضات کے جوابات کے لیے مولا نا کا شف اقبال مدنی صاحب کی حقیق کتاب 'ملی محاسبہ' کا مطالعہ سے بھے )



﴿ مُقَامِ امام بخاری محد نین کی نظر میں ﴾ حافظ ابن تجرنے کہا عبداللہ بن منیر شیوخ بخاری میں ہے ہیں اورروایت کیاان ہے بخاری نے جامع صحیح میں اور کہا میں نے ان کامثل نہیں دیکھا۔ ﴿ تیسرالباری 15 ص 53 معنفہ دحیدالز ہاں دہابی﴾

### باب تمبر 12:

## التداوررسول التعليسي كالشاذكر

### ضروری وضاحت:

اس پرفتن دور میں جہال ہربات پرشرک وبدعت کے فتو سے لگائے جاتے اور اہلسنت کے معمولات کو مشر کا نہ افعال قرار دیا جاتا ہے وہاں اللہ عز وجل اور اس کے معمولات کو مشر کا نہ افعال قرار دیا جاتا ہے وہاں اللہ عز وجل اور اس کے مجبوب آلیف کے اکٹھا ذکر کرنے کو بھی شرک کہا جاتا ہے ۔ حالا نکہ ان فتو اباز وں کو اتنا ہوں معلوم نہیں کہ آ دمی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اس میں اللہ جل شانہ کی واحد نبیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ آئیف کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے بلکہ اسلامی عباوات میں جہاں بھی غور کیا جائے اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ نہ صرف رسول اللہ آئیف کا ذکر مبارک ہے بلکہ اہل اللہ کے افعال کی یاد بھی تازہ ہوتی صرف رسول اللہ آئیف کا ذکر مبارک ہے بلکہ اہل اللہ کے افعال کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے ۔ جیسا کہ حج کے ارکان پر ہی غور کر لیا جائے تو پتا چاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی مقدس اوا وی کو ارکان جی میں شامل کیا گیا ہے اس باب میں ہم بخاری شریف مقدس اوا وی کو ارکان جی میں شامل کیا گیا ہے اس باب میں ہم بخاری شریف ہوتی ہے جندایسی احاد بیث کا ذکر کریں گے جن میں اللہ عز وجل کے ذکر کے ساتھ محبوب علیہ کے کا ذکر مبارک بھی ہے۔

### حديث نمبر 1:

### الله ورسول کی ذ مه داری

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلُّوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبُلَتَنَا وَاكَلَ ذَبِيُحَتَنَا

فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلا تُخُفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ت. حمه:

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ایک ہے: جو شخص ہماری نماز بڑھے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے ہمارا ذبیحہ کھائے وہ ایسا مسلمان ہے جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے لہذاتم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔

### تخريج:

بخارى جلد 1صفحه 122كتاب ابواب القبلة باب فضل استقبال قبله...... حديث نمبر 391. السنن الكبراي للنسائي 11728. السنن الكبرى للبيهقي 2030. المعجم الكبير للطبراني839.

### حديث نمبر2:

### ترجمه:

میری تو بہ میں بیہ بات بھی شامل ہے میں اپناسارا مال اللہ اوراس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کردوں۔۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه491كتاب الوصايا باب اذا تصدق او وقف.. ... حديث نمبر 2757.

بخارى جلد 1 صفحه 491 كتاب الوصاياباب من تصدق الى وكيله ..... حديث نمبر 4418. بخارى جلد 2 صفحه 117 كتاب المغازى باب حديث كعب بن مالك ..... حديث نمبر 4418 بخارى جلد 2 صفحه 165 كتاب التفسير باب قوله (لقد تاب الله على النبي .. حديث نمبر 6690 .... و بخارى جلد 2 صفحه 521 كتاب التفسير باب اذا اهدى ماله على وجه ..... حديث نمبر 6690 ... بخارى جلد 1 صفحه 274 كتاب الزكوة باب لا صدقه الاعن ظهر غنى بطور تعيلق . بخارى جلد 2 صفحه 366 كتاب التوبه باب حديث توبة كعب بن مالك حديث نمبر 7016 . مسلم جلد 2 صفحه 366 كتاب التوبه باب حديث توبة كعب بن مالك حديث نمبر 3061 . جامع تر مذى جلد 2 صفحه 406 كتاب تفسير القرآن باب و من سورة توبه حديث نمبر 1030 . مسئد امام مالك صفحه 488 كتاب النذور و الايمان باب جامع الايمان حديث نمبر 1039 . مسئد امام احمد بن حنبل 27219 . صحيح ابن حبان 3370 . المعجم الكبير للطبر اني 90 . مصنف عبدالرزاق 9744 . السئن الكبر كي للبيهةي 7564 . السئن الكبرى للنسائي 4766 .

### حديث نمبر3:

### الله اوررسول نے عنی کردیا

حضرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں نبی اکرم کیا ہے۔ صدقہ وصول کرنے کا حکم ارشاد فر مایا آ ب آلیا ہے کہ اور کھی دیگرافراد کا حکم ارشاد فر مایا آ ب آلیا ہے انکار کردیا ہے:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنُقِمُ ابُنُ جَمِيْلٍ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاغُنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .....

### ترجمه:

نبی اکرم اللہ نے ارشاد فر مایا: ابن جمیل کو یہی بُر الگاہے کہ وہ پہلے غریب تھا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیاہے۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 281 كتاب الزكوة باب قوله (و في الرقاب والانصار .... حديث نمبر 1468. محيح ابن حبان 3273. السنن الكبرى للنسائي 2243. السنن الكبرى للنسائي 2243. السنن الكبرى للبيهقي 7150. مصنف عبد الرزاق 6918.

تشريح

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا اَنُ اَغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضَلِهِ فَاِنُ يَّتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ. (باره نمبر10سورة التوبه آيت نمبر74)

اوران کوصرف مینا گوارگزرا کہاللہ اوراس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کردیا پس اگروہ تو ہرکرلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔

اس آیت میں اور نبی اکرم آلی کے اس ارشاد میں رسول التھا ہے کی طرف غنی کرنے ہیں کرنے کی نسبت کی گئی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ نبی اکرم آلی ہی غنی کرتے ہیں اور نواز نے ہیں۔ ابن جمیل منافق تھا'اس نے زکوۃ ادا کرنے ہیں منع کیالیکن اس نے بعد میں تو بہ کرلی اور نیک کام کیے اس نے کہا: میر رے رب نے جمھے نو بہ طلب کی تو میں نے تو بہ کرلی اور بعد میں ان کا حال عمدہ ہوگیا (ہمۃ الباری جوم 688)

حدیث نمبر 4:

چراگاه صرف الله اوراس كرسول كى بے عن الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله و

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں 'حضرت صعب بن جثامہ منطق نے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم آلیستی نے ارشادفر مایا چرا گاہ صرف اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول قالیستی کی ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 417 كتاب المساقاة باب لاحمى الالله ولرسوله الناسخة حديث نمبر 2370. بخارى جلد 1 صفحه 5314 كتاب الجهاد والسيرباب اهل الدار بيتون ...... حديث نمبر 3013. ابو داو دجلد 2 صفحه 87 كتاب الجنائز باب في الارض يحميها الامام .... حديث نمبر 3083. صحيح ابن حبان 137 مسندامام شافعي 1752. دار قطني 122. المعجم الكبير للطبر اني 4669. السنن الكبراى للبيهقي 5775. السنن الكبراى للبيهقي 11585.

### حديث نمبر5:

### الله اوررسول کی بارگاہ میں تو بہ

### تخريج:

بخاری جلد 1 صفحه 377 کتاب البیوع باب التجارة فیما یکره لبسه..... حدیث نمبر 2105. رحاری جلد 2صفحه 285 کتاب النکاح باب هل یرجع اذا رای منکرا.... حدیث نمبر 5118. بخاری جلد 2 صفحه 406 کتاب اللباس باب من لم یدخل بیتًا فیه صورة حدیث نمبر 5961. مسند ابو داو د طیالسی 1425 مسند امام احمد بن حنبل 26132. صحیح ابن حبان 5845. السنن الکبری للبیهقی 14331.

### حديث نمبر6:

## الثداوررسول كواختيا ركرتي هول

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ......

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں نبی اکرم ایسے نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول آلیسے کواختیار کیا۔۔۔۔۔۔

بخارى جلد2صفحه300كتاب الطلاق باب من خير نسائه حديث نمبر 5262.

بخاري جلد2صفحه202كتاب التفسير باب قوله(يايها النبي قل الازواجك....حديث نمبر4785. بخاري جلد1صفحه434كتاب المظالم والغضب باب الغرفة والعليه.....حديث نمبر2468. صحيح ابن حبان4188. مسند ابو يعلى 164. الادب المفرد للبخارى835. المعجم الاوسط للطبراني3761.

### حديث نمبر7:

### الله اوررسول کواذیت دیتا ہے

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِكَعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ فَاِنَّهُ قَدُ اَذَى اللهَ وَ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

### اس کے رسول کو بہت اذیت دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔

### تخريج:

بخارى جلد1صفحه442كتاب الرهن باب رهن السلاح حديث نمبر 2510.

بخارى جلد1صفحه 533كتاب الجهاد والسير باب الكذب في الحرب حديث نمبر 3031. بخارى جلد2صفحه 51كتاب المغازى باب قتل كعب بن اشرف حديث نمبر 4037.

سنن الكبرى للنسائي 8641، السنن الكبرى للبيهقي 13059. مسند حميدي 1250.

### حديث نمبر8:

### الله اوراس کے رسول کے لیے

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں جب چوتھ پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی تو حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں جب چوتھ پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ﷺ بیار کا محبوب اللہ علیہ میں حاضر ہوئے اور اپنے باغ کے بارے میں عرض کیا فیھی اِلَی اللّٰهِ وَ اِلْی رَسُولِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ.

عرض کیا فیھی اِلَی اللّٰهِ وَ اِلْی رَسُولِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ.

بیالتٰداوراس کے رسول کے لیے ہے۔

### تخريج:

بخاري جلدا صفحه 491كتاب الوصايا باب من تصدق الى وكيله ثمّ .....حديث نمبر 2758.

### حديث نمبر9:

### اللداوررسول سے جنگ

حفرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کچھلوگ مدینہ منورہ آکر بیمار ہو گئے ان کو حکم دیا گیا کہ چراگاہ میں جا کراونٹوں کا پیشاب اور دودھ ہیو جب وہ تندرست ہو گئے تو مگران کول کر کے اونٹ لے گئے ان کو پکڑا گیا اور سز ادی گئی۔ حضرت ابوقلا بہ ﷺ فرماتے ہیں: فَهَوُّ لَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوابَعُدَ إِيْمَانِهِمُ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.

نرجمه:

۔ یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی قتل کیا 'ایمان لانے کے بعد دو بارہ گافر ہو گئے اور اللّٰداوراس کے رسول ہے جنگ کی۔

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 99 كتاب الوضوباب ابوال الابل والدواب ..... حديث نمبر 234. بخارى جلد 1 صفحه 532 كتاب الجهاد والسير باب اذا حرق المسترك المسلم ..... نمبر 3018. بخارى جلد 2 صفحه 532 كتاب التفسير باب قوله (انما جزاء الذين يحاربون الله .....) نمبر 4610. بخارى جلد 2 صفحه 538 كتاب المحاربين من اهل الكفر والدوة باب سمر النبى .... نمبر 6805. مسند امام احمد بن حبل 12660. صحيح ابن حبان 1386. السنن الكرك للنسائى 295. السنن الكرى للبيهقى 15814. مسند ابو يعلى 2818. المعجم الكبير للطبر ان 258. المعجم الاوسط للطبر ان 3272، المعجم الاوسط للطبر ان 32726 مصنف عبد الرزاق 18538 العلم ان 32726 مصنف عبد الرزاق 18538

### حديث نمبر 10:

### ز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے

حضرت الوہ ريه هذا الله عليه الله عَليه وَسَلَّمَ اَسُلِمُوا تَسُلَمُوا وَاعْلَمُوا وَالْارُضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِيْنِي أُرِيدُ اَنُ الْجُلِيكُمُ مِنُ هَاذِهِ الْارُضَ فَمَنُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِيَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْارُضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. يَجِدُ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْارُضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

نی اکرم ایستی نے (ان سے ) فرمایاتم لوگ اسلام قبول کرلوسلامت رہو گے یہ جان اور مین اللہ عز وجل اور اس نے سول ایستی کی ہے میں یہ جا ہتا ہوں کہ اس زمین

ہے تہہیں جلاوطن کر دوں تم میں ہے جس شخص کے پاس جو مال ہووہ فروخت کر دے در نہ یہ بات یا در کھنا بیز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

بخارى جلد1صفحه 560كتاب الجزيه باب اخواج اليهود من جزيرة العرب حديث نمبر 3167. بخارى جلد2صفحه 564كتاب الاكراه باب في بيع المكره و نحوه حديث نمبر 6944. بخاري جلد2صفحه 641كتاب الاعتصام.....باب وقوله (وكان الانسان....) نمبر 7348 مسندامام احمدبن حنبل9825.السنن الكبراي للنساني8687.السنن الكبراي للبيهقي18534

إحديث نمبر 11:

الله اوراس کے رسول کی رضا کے لیے

جب حضرت سید تنااساءرضی اللّٰدتعالیٰ عنها حبشہ سے دالیس آئیں تو ان کے اور حضرت سیدناعمر ﷺ کے درمیان کچھ تفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا: وَذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اور ہم صرف اللہ عز وجل اور اس کے رسول ایسی کی رضا کے لیے وہاں تھے

بخارى جلد2صفحه83كتاب المغازى باب غزوه خيبر حديث نمبر 4230.

حديث نمبر12:

الثداوررسول كافضل

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم ﷺ بیان کرتے ہیں نبی اکرم اللہ نے غزوہ خنین کے موقع پر مال تقسیم فر مایا تو انصار کو کچھ عطانہ فر مایا جس کی ان کوامید تھی تو ان کو

بخارى شريف اورعقا كدابلسدت

انسوس ہوا۔ بی اکر میلینے نے انہیں خطبہ ارشاد فر مایا آ پیافینے جو بات بھی ارشاد افسوس ہوا۔ بی اکر میلینے فرماتے تو انصاراس کے جواب میں یہی عرض کرتے: قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَنُّ

الله تعالی اوراس کے رسول ایستی کا بڑافضل ہے۔۔۔۔۔

بخاري جلد2صفحه 98كتاب المغازي باب غزوه الطائف في شوال ....حديث نمبر 4330. مسند امام احمد بن حنبل12719. صحيح ابن حبان7278. السنن الكبراي للنسائي 11222. السنن الكبراي للبيهقي12713. مسند ابو يعلى3594.

### حديث نمبر 13:

الله اوررسول نے منع کیا

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں ایک تخص نے بار بار بار گاہ محبوب ایک میں عرض کیا کہ گدھوں کا گوشت کھایا جار ہاہت و آپ قایست کے اسے اعلان کرنے کی ہدایت کی توانہوں نے ان الفاظ میں اعلان کیا:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَّحُوْمِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ

الله تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ تم کو پالتو گدھوں کا گاشت کھانے سے منع کرتے ہیں

بخارى جلد2صفحه79كتاب المغازى باب غزوه خيبر حديث نمبر 4198.4199. بخاري جلد2صفحه345كتاب الذبائح الصيدباب لحوم الحمر الالنسيه حديث نمبر 5528.

### حدیث نمبر 14:

### الله ورسول جانت بين

جب صحابہ کرام ﷺ بی اکرم آنے ہوئی سوال کرتے تواگر چہوہ اس کا جواب جانتے ہوتے کیکن بارگاہ محبوب آلیہ میں عرض کرتے'' وَ اللّٰهُ وَ دَسُولُهُ اَعْلَمُ'' اللّٰداوراس کارسول بہتر جانتے ہیں (بیالفاظ کثیرا حادیث میں ہیں ہم یہاں تین حوالے درج کررہے ہیں)

#### نخريج:

بخارى جلد1صفحه322كتاب الحج باب الخطبة ايام منى حديث نمبر 1741. بخارى جلد1صفحه70كتاب الايمان باب اداءُ الخمس من الايمان حديث نمبر 53. بخارى جلد1صفحه77كتاب العلم باب تحريض النبي سَلَيْتُ حديث نمبر 80.

### حديث نمبر15:

### الله ورسول كي طرف ججرت

حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں نبى اكرم الله في ارشاد فر مايافَ مَنْ كَانَتُ هِ جُورَتُهُ إِلَى اللهِ وَ دَسُولِهِ فَهِ جُورَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ

### ترجمه:

۔ جو شخص اللہ اوراس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگئی۔۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جَلد1صفحه70كتاب الايمان باب ماجاء ان الاعمال......حديث نمبر 84. بخارى جلد1صفحه687كتاب فضائل الصحابه باب هجرة النبي واصحابه الي....حديث لمبر 3898. بخارى جلد2صفحه 264 كتاب النكاح باب من هاجر او عمل خيراً.....حديث نمبر 5070. بخارى جلد2صفحه 521 كتاب الايمان والنذور باب النية في الايمان حديث نمبر 6689. بخارى جلد2صفحه 566 كتاب الحيل باب في تركب الحيل و ان .....حديث نمبر 6953.



### ﴿ امام بخارى كافقهي مسلك ﴾

امام قسطل فی تاج الدین بکی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ابوعاصم نے امام بخاری کوطبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے (ارشادالساری 15 ص 36)

اورتاج الدين بكي امام بخاري كے بارے ميں لكھتے ہيں:

امام بخاری نے مکہ میں حمیدی سے ساع کیا ہے اور انہیں سے فقد شافعی پڑھی ہے

﴿ طبقات الثانعية الكمرُى 20 سن عال بھو يالى وہائى ' مدينة العلم' سن نقل كركے لكھتا ہے: نواب صديق حسن خال بھو يالى وہائى ' مدينة العلم' سنقل كركے لكھتا ہے: اور جميں چا ہے كہ مجھائمہ شافعيہ كاتذكرہ كريں تا كہ جمارى كتاب حنفى اور شافعى دونوں طرفوں كى جامع ہوجائے اورائمہ دونتم پر ہیں۔ايك وہ جوا مام شافعى كى صحبت سے مشرف ہوئے۔ جيسے احمد خلال اور ابوجعفر بغدادى' دوسرى

ساں جب سے رہے۔ قسم کے ائمہ شافعیہ وہ ہیں جیسے محمد بن ادر لیں محمد بن اساعیل بخاری اور حکیم

تر فدى - ﴿ المجد العلوم ص 811 ﴾

ان گھوس حوالہ جات کے پیش نظرامت کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ امام بخاری شافعی المذہب تنے۔اہل علم کے نز دیک امام بخاری کی مثال شوافع میں ایسی ہے جیسے احناف میں امام ابوجعفر طحطا وی۔طبقات ِ فقہاء میں تیسرے درجے پر فائز ہتھ۔ ﴿ تذکر ۃ الحدثین ص 173 ﴾

### باب نمبر13:

# حاضرونا ظررسول صلى التدعليه وآله وسلم

ضروری وضاحت:

جہاں تک ہماری نظر کا م کر ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تضرف کرلیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسان تک نظر کا م کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر بعنی و یکھنے والے ہیں گروہاں ہم حاضر نہیں ہیں کیونکہ وہاں دسترس نہیں ہے۔اور جس کمرے یا گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہاس چگہ ہماری پہنچ ہے۔

عالم میں حاضرونا ظر کے شرعی معنی میہ ہیں کہ توت قد سیہ والا ایک ہی جگہ رہ کرتمام عالم کوا پنے کف دست کی طرح دیجھے اور دور وقریب کی آ وازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ میر فنارخواہ صرف روحانی ہویا جسم مثالی کے ساتھ ہویا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے ان سب معنوں کا ثبوت قرآن وحدیث اور بزرگان مدفون یا کسی جگہ موجود ہے ان سب معنوں کا ثبوت قرآن وحدیث اور بزرگان

دین ہے ہے۔ اہل سنت کا پی عقیدہ ہے کہ حضورا کرم نور مجسم ایسے اپنے جسم اقدس کے ساتھ روضہ

منورہ میں تشریف فرما ہیں اور تمام کا ئنات آپ ایسی کے سامنے حاضر ہے اور

آ پھائیں۔ پوری کا ننات کو ملاحظہ فر مارہے ہیں آ پھائیں۔ جب چاہیں جہاں جا ہیں

تشریف لے جاسکتے ہیں اور اگر آپ آیک وقت میں متعدد جگہوں پرتشریف

لے جانا جا ہیں تو ممکن ہے۔

اورا شرفعلی تھا نوی دیو بندی نے توادلیاء کے بارے میں جسم کے ساتھ ایک وقت میں کئی جگہوں پرموجو دہوناتشلیم کیا ہے جسیا کہ لکھتا ہے۔ مار

محرالخضر مي مجذوب:

آپ کی کرامتوں میں سے بیہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میں شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وفت پڑھا ہے اور کئی گئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے (جمال الاولیا می 253 اسلامی کتب خانہ لاہور)

### حديث نمبر1:

نبي السيام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُوْمِنٍ إِلَّا وَآنَا آوُلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ اِقْرَءُ وُا اِن يُشِئْتُمُ (اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ)....

### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ دیں اس کے بیں نبی اکرم آلی نے ارشادفر مایا جو بھی مومن ہے میں دنیاوا خرت میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہول تم اگر چا ہوتو ہے آیت پر ہے کرد کھے لو۔ (اَلنّبِی اَوُلٰی بِالْمُوْمِنِینَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ)
پڑھ کرد کھے لو۔ (اَلنّبِی اَوُلٰی بِالْمُوْمِنِینَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ)
نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ (پارہ نبر 21 سورة الاحزاب آیت نبر 6)

### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 421 كتاب في الاستقراض وادء....باب الصلوة على من ....نمبر 2399. بخارى جلد1 صفحه 404 كتاب الكفائة باب الدين حديث نمبر 2298.

بخارى جلد2صفحه202كتاب التفسير باب قوله (النبى....) حذيث نمبر 4781.

بخارى جلد2صفحه320 كتاب النفقات باب قول النبى من ترك ......حديث نمبر 7371. بخارى جلد2صفحه528 كتاب الفرائض باب قول النبى من ترك مالا ....حديث نمبر 6731. بخارى جلد2صفحه531 كتاب الفرائض باب ابنى عم احد هما ..... حديث نمبر 6745. مسلم جلد1صفحه339 كتاب الجمعة حديث نمبر 2005.2006.2007.

مسلم جلد 2 صفحه 45 كتاب الفرائض باب نمبر حديث نمبر 4157.4158.4159.4160. سنن نسائى جلد 1 صفحه 278 كتاب الجنائز باب الصلوة على من عليه دين حديث نمبر 1962. المعاجه م فحد 2044 كتاب الصدقات باب من تركب دين إد ضباعًا.... حديث نمبر 2415.2416.

ابن ماجه صفحه 294كتاب الصدقات باب من ترك دين او ضياعًا....حديث نمبر 2415.2416. ابو داو دجلد 2صفحه 120كتاب البيوع باب التشديد في الدين حديث نمبر 3342.

مسند امام احمد بن حنبل7886. صحيح ابن حبان3064. المعجم الاوسط للطبراني 8810. مصنف عبدالرزاق15257. السنن الكبراي للبيهقي11179.

اس صدیث پاک میں نبی اکر میالیہ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس کا مطلب ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی جانوں ہے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی جانوں ہے لیکن محبوب ایسی کے مصرف مومنوں کی جانوں کو بھی جانے ہیں بلکہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزد یک ہیں۔

مرکز ہدایت کون اور مرکز گمرا ہی کون؟

نبی پاکھائے۔ کواللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعلمین مرکز ہدایت بنایا ورشیطان ملعون کو مرکز گراہی بنایا۔ اگرکوئی پاکستان میں گناہ کرے اس سے سوال کیا جائے گناہ کیوں کیاوہ کہتا ہے شیطان نے گراہ کردیا تھا۔ یہی سوال ہندوستان افغانستان مصرُ ایران اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے سے کیا جائے تو یہی جواب دیتا ہے کہ شیطان نے بھسلا دیا تھا۔

جب مرکز گمرائی دنیا کے ہرکونے میں لوگوں سے گناہ کرواسکتا ہے تو پھر مرکز ہدایت نبی رحمت علیہ بوری کا ئنات کے لوگوں کو ہدایت اور رحمت کیوں نہیں عطافر ماشکتے قرآن کریم کی آیات اورا حادیث سے کثیر دلائل ہیں ہم ان شاءاللہ دوسرے جھے (مسلم شریف اور عقائد اہلست) میں ذکر کریں گے۔

### باب نمبر 14:

## محبوبان خدازنده بي

### حديث نمبر1:

## و قا كريم الله في في حام شهادت نوش فرمايا

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ يَهُوُدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَّسُمُومَةٍ فَاكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ الا تَقُتُلُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَا زِلْتُ اَعُرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَا زِلْتُ اَعُرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَا زِلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### ترجمه:

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں ایک یہودی عورت نبی اکرم آلیے ہی کہ کھا خدمت میں زہر ملا بکری کا گوشت لے کرآئی نبی اکرم آلیے ہی نے اس میں سے پھھا لیا پھراس عورت کولا یا گیا۔ نبی اکرم آلیے ہے دریافت کیا گیا ہم اس عورت کولل ایا گیا۔ نبی اکرم آلیے ہے دریافت کیا گیا گیا ہم اس عورت کولل نہیں۔
نہ کردیں نبی اکرم آلیے ہے فرمایا نہیں۔
راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلیے ہے تالویس ہمیشہ اس کا اثر محسوس کیا ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 458 كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث نمبر 2617. مسلم جلد2 صفحه 229 كتاب السلام باب السم حديث نمبر 5705.5706. ابو داو دجلد 2 صفحه 273 كتاب الديات باب في من سقى رجلًا سمًّا.... حديث نمبر 4508. مسند امام احمد بن حبل 13309. صحيح ابن حبان 6583 المستدرك للحاكم 7090. السنن الكبرى للبيهقى 19500. مسند ابو يعلى 4882

حديث نمبر2:

### ز ہر کی وجہ سےرگ کٹتی رہی

قَالَتْ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ يَاعَائِشَةُ مَاازَالُ اَجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي اَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَاذَا اَوَانُ وَجَدُتُ انْقِطَاعَ اَبْهَرِي مِنْ ذَٰلِكَ السَّمِ

ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں: جس بیاری میں نبی اکرم حالیقہ کا وصال ہوااس میں آپ آپ آئی نے بیفر مایا: اے عائشہ میں نے خیبر میں جو کھانا کھایا تھااس کی تکلیف اب تک مجھے محسوس ہور ہی ہے اس زہر کی وجہ سے مجھے اپنی رگ کٹنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

تخريج:

بخارى جلد2صفحه119كتاب المغازى باب مرض النبي سليس وفاته حديث نمبر 4428.

### تشريح:

ان احادیث سے بیر سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ آپ آپ آپ کی معلوم نہ تھا کہ اس کھانے میں نہر ملا ہوا ہے اس کا جواب ہے ہے کہ اس وقت آپ آپ آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی آپ آپ آپ آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی آپ آپ آپ کی توجہ اس طرف متوجہ کی میں ایک لقمہ کھا لیا بھر فور ٔ االلہ تعالیٰ نے آپ آپ آپ آپ آپ کو اس کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ اس گوشت میں نہر ملا ہوا ہے اور اس بے تو جہی میں یہ محکمت تھی کہ زہر آپ آپ آپ آپ کے جسم میں پہنچ اور اللہ تعالیٰ فوری اس کا اثر روک میں یہ کی در اس کا اثر روک میں ایک در اس کا اثر طاہر ہوا ور آپ آپ آپ میں معنوی شہادت یا ئی در سے اور وفات کے وفت اس کا اثر طاہر ہوا ور آپ آپ آپ میں معنوی شہادت یا ئی

جائے اور شہادت کے لیے بھی آ ہے گئے کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہو۔ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو:

شہید کے بارے میں اللہ تعالی ارشادفر ما تاہے:

1. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتٌ طَبَلُ آخَيَا ۚ وَالْكِنُ لَا

تَشْعُرُ و ن . (باره نمبر 2 سورة البقره آيت نمبر 154)

ترجمه کنز الایمان:اور جوخدا کی راه میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہال تنہبیں خبرنہیں ۔

2 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا طَبَلُ اَحْيَاء 'عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ (باره نمبر4سوره ال عمران آيت نمبر169)

ترجمه کنزالایمان: اورجوالله کی راه میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اینے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں۔

اوردوسری آیت میں شہید کا تیسرا درجہ ہے جبیا کے فرمایا:

النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ (پاره بَبِر5 مورة الساء آيت نبر69)

ترجمه کنزالا بمان: انبیاءاورصدیق اورشهپداورنیک لوگ\_

اور بیاصول ہے جب کوئی خوبی ادنیٰ میں پائی جاتی ہے تو وہ خوبی اعلیٰ میں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے تو اللہ عزوجل کے بعد سب اولیٰ پائی جاتی ہے انبیاء النگائی اور پھرامام الا نبیاعات کے اللہ عزوا سے والے اور امتی کے سے افضل ہیں۔ اور بیہ وبھی کیسے سکتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے اور امتی کے بارے میں مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہ ہواور نبی ایسی ہے کے لیے معاذ اللہ بارے میں مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہ ہواور نبی اللہ اللہ تعالیٰ نے بعداز وفات انبیاء کہتے پھریں۔ اس کی اجازت ہرگر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعداز وفات انبیاء

کو حیات عطافر مانی ہے اوروہ کا مُنات میں تصرفات بھی کرتے ہیں جبیبا کہ حدیث معراج سے ثابت ہے۔

حديث نمبر3:

فاروق اعظم کے قدم مبارک کا ظاہر ہونا

عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الُولَيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ آجَدُو فِي بِنَائِهِ فَبَدَتُ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُّوا آنَهَا قَدَمُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا آحَدًا يَّمُلَمُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمُ عُرُوةً لَا وَاللَّهِ مَا هِي قَدَمُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّهِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّهِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي إِلَّا قَدَمُ النَّهِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَمَرَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ.

ترجمه:

ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: ولید بن عبد الملک کے ذیا نے میں جب ایک دیوا گئی تولوگوں نے اسے تغییر کرنا شروع کیا تو ایک قدم ظاہر ہوا لوگ خوفز دہ ہو گئے وہ سمجھے یہ بی اکر میں آئی کا قدم مبارک ہے۔ انہیں ایسا کو کی شخص نہیں ملاجواس سے واقف ہو۔ پھر انہیں حضرت عروہ ﷺ نے بتایا نہیں: اللہ کی فتم ایر بی اکر میں ایک مبارک ہے۔ فتم ایر بی اکر میں ایک مبارک ہے۔ فتم ایر بی کا قدم مبارک ہیں بلکہ یہ حضرت عمر فی کا قدم مبارک ہے۔ قدم عبارک ہے۔ تنہیں اکر میں ایک میں جو یہ ج

بخاري جلد1صفحه268كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي وابي بكروعمرحديث نمبر1390.

حديث نمبر 4:

حضرت جابر کے والد کاجسم مقدس

#### ترجمه:

حضرت جابر ﷺ بیان کرتے ہیں: اگلے دن شبح وہ (میرے والد) پہلے شہید تھے۔ ان کے ہمراہ ایک صاحب کوقبر میں فن کیا گیا۔ مجھے تسلی نہ ہوئی کہ میں کسی دوسرے شخص کوا پنے والد کے ہمراہ دفنا ؤں لہذاچہ ماہ کے بعد میں نے انہیں قبرے نکالا توان کی وہی حالت تھی جوشہادت کے دن تھی البتہ کان کا حصہ متاثر ہوا تھا۔

### تخريج:

بخارى جلد1صفحه260كتاب الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر ....حديث نمبر 1351. المستدرك للحاكم4913 السنن الكبراي للبيهقي12459.

### تشريح:

موطا میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر 46 سال
بعد کھولنے کا ذکر ہے اور آپ کا جسم مبارک ایسے ہی تھا جیسے کل ہی انتقال ہوا ہے
مؤطا امام مالک صفحه 483 کتاب المجھاد باب الدفن فی قبر واحد من ..... حدیث نمبر 1023.
اور ایسا شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو مقام
عطافر ما تا ہے جسیا کہ

سلیمان بن جزولی اورامام احد بن حنبل کے مقدس اجسام:

حضرت شیخ محمد بن سلیمان بن جزولی کے جسم مبارک کووفات کے 77 برس بعد مراکش منتقل کیا گیاتو آپ کا کفن سلامت اور جسم بالکل زندوں کی طرح تروتا زہ اور نرم تھا۔ (مطالع المسرات م)

حضرت سيدِناامام احمد بن منبل رضي كافبرمبارك 230 برس بعد كھلى تو آپ كاكفن صيح وسالم اور بدن تروتاز وتھا (مرقاۃ الفاتج 10 مر66)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مجبوبان خدا کے اجسام بعد از وفات سیح وسالم رہتے ہیں ان کے مقدس اجسام کو کھاناز مین پرحرام ہے۔

سيره عا تشمد يقه كاعقيده:

ام المؤمنين سيره عا كشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي ہيں كه جب نبي يا ك عليك إ میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں یردے کا خاص اہتمام کیے بغیر حاضر ہوتی اورکہتی ٔاِنْمَا هُوَ زَوْجی، میرے شوہرہی توہیں۔ پھرمیرے بایے حضرت ابوبکر صدیق ﷺ دفن ہوئے جب بھی میں بغیراحتیاط کے چلی جاتی اور کہتی ُ إِنَّمَا لَهُ مَا ذَوُجِی وَاَبِی 'میرے شوہراورمیرے باپ ہی توہیں۔ پھر جب حضرت عمر رہائے دفن ہوئے تو میں نہایت احتیاط کے ساتھ جا در سے لیٹی ہوئی حاضر ہوتی اس طرح كهُونَى عضوكها ندر بِ 'حَياءً مِنْ عُمَرَ "حضرت عمر هَيْه سے حيا كے سبب۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد10 صفحه 12 مسند السيده عائشه حديث نمبر 25718. اس حدیث مبارک ہے سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے چند عقید ہے معلوم ہوئے۔جیسےمحبوبان خدابعداز وفات بھی زندہ ہوتے ہیں محبوبان خدابعد از وفات قبر کے اندر سے باہر کے حالاتِ ملاحظہ فر ماتے ہیں۔اس سے ان لوگوں کے عقیدے کار دہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی یا کے اللہ کودیوار کے پیچھے کاعلم نہیں

ہے(معاذ اللہ)اور یہاں نبی پاکستان کے ساتھ ساتھ صدیق و فاروق رضی اللّٰد تعالیٰعنہما بھی قبر کے اندر ہوتے ہوئے با تہر کے حالات ملاحظہ فر مارہے ہیں۔ اوراس صدیث مبارک ہے اہل اللہ کی حیات اوران کا دیکھنا ثابت ہور ہا ہے۔

﴿اللَّهُ } {اللَّهُ }

﴿ امام بخارى كى روضه رسول الصليبية معرت ﴾ نواب وحيدالزمال ومالي لكھتاہے:

آ پے حضور کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کرقندیل و چراغ نہ ہونے کے باعث جاندنی راتوں میں اپنی کتاب لکھا کرتے تھے۔تاریخ كبيرجس كوامام (بخاري) نے اٹھارہ سال كى عمر میں حضور عليه السلام کے روضة اقدس پر بیٹھ کرلکھا۔ ﴿ تیسر الباری ج ۱ ص زرح ) ﴾

امام بخاری نے اپنی ''سیحے'' کامسودہ مکہ'بھرہ اور بخارہ میں تیار کیا اور اس کی تبییض مسجد حرام میں کی اور مدینه منور ہمیں روضہ شریف کے بہلومیں بیٹھ کرتر اجم ابواب لکھے۔ ﴿ بدی الباری ن 1 ص 18 ﴾

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ نہصرف امام بخاری روضہ اقدی یر باادب حاضری دیتے تھے بلکہ برکت کے لیے روضہ رسول کی پر نورفضا ؤل میں بیٹھ کراپی کتب کی تصنیف وتر تیب کرتے تھے۔

### باب تمبر 15: \_

# يارسول التعليسي كهنا اورابل التدكامد وكرنا

اس دور میں پچھالیسےلوگ پیدا ہو گئے ہیں جوانبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان وکمال کاطرح طرح کے بہانے بنا کرا نکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ اہل اللہ سائلین کی مد دکرنے کی طافت نہیں رکھتے ۔ بھی اعتراض ہوتا ہے کہوہ ظاہری زندگی مبارک میں مدنہیں کرتے اور بھی اعتراض ہوتا ہے کہوہ بعداز وصال مدد ہیں کر سکتے اور وہ اپنی قبروں سے کہیں آنے جانے کی طاقت نہیں رکھتے 'مجھی اعتراض کیاجا تاہے کہوہ دور سے نہیں س سکتے 'اوراس ہے ملتے جُلتے طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس باب میں یارسول التُعلیفی پکارنے اور اہل اللہ کے مد دکرنے کے

متعلق احادیث بیان کریں گے۔

حديث كمير 1:

حضرت موسی التلیین کا مت مصطفے کی سفارش کر کے مدوکر نا

. وَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلَوةً فَرَجَعُتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكِ قُلُتُ فَرَضَ خَمُسِينَ صَلُوةً قَالَ فَارُجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِينُ ذَٰلِكَ فَرَاجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اللَّي مُوسِلَى قُلُتُ وَضَعَ

شَطُرَهَا فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّکَ فَاِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیُقُ فَرَاجَعُتُ فَوَضَعُ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اللهِ فَقَالَ ارْجِعُ إلى رَبِّکَ فَاِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیُقُ الشَطُرَهَا فَرَجَعُتُهُ فَقَالَ هِی خَمُسٌ وَهِی خَمُسُونَ لَا یُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَیَّ فَرَاجَعُتُهُ فَقَالَ هِی خَمُسٌ وَهِی خَمُسُونَ لَا یُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَیَّ فَرَجَعُتُ الله مُوسِى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّکَ فَقُلْتُ اسْتَحْیَیْتُ مِنُ رَبِی فَرَجَعه: ترجمه: ترجمه:

۔ حضرت الس ﷺ نے بیر بات بیان کی ہے کہ۔ نبی اکرم ایسٹی نے بیرارشاد فر مایا: وہاںاللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں۔ میں انہیں لے کرواپس آیا جب میں حضرت موسی القلیلی کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیااللہ تعالیٰ نے آپ ایک کی امت پر کیافرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: پیچاس نمازیں فرض کی ہیں۔وہ بولے: آپیائیسے اینے پرورد گار کی بارگاہ میں وآپس جائے! آ ہے ایک کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس آیا اور یے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نصف معاف کر دیں۔ میں واپس حضرت موسى الطَلِيْلِيَّ كے ماس سے گزراتو میں نے كہا: الله تعالیٰ نے نصف معاف كردي ہیں تو وہ بولے: آپ علیہ دوبارہ اپنے پرور دگار کی بارگاہ میں اس کی درخواست کریں کیونکہ آ ہے ایک کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے دوبارہ یہ درخواست کی توالله تعالی نے پھرنصف کم کردیں۔ تووہ بولے: آپ آیٹ و بارہ اینے پرور دگار کی بارگاہ میں اس کی درخواست کریں کیونکہ آ ہے ایک کی امت اس کی طاقت نہیں ر کھتی ہیں نے دوبارہ یہ درخواست کی تواللہ تعالیٰ نے پھرنصف کم کردیں تووہ بولے: آ ياليك دوباره اي پروردگاري بارگاه مين اس كى درخواست كرين كيونكه آپياليك ک امت اس کی طافت تہیں رکھتی۔ میں نے دوبارہ بیدرخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 116 كتاب الصلوة باب كيف فرضت الصلوة.... حديث نمبر 349. بخارى جلد 1 صفحه 569 كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حديث نمبر 3207.

بخارى جلد1صفحه589كتاب احاديث الانبياء باب ذكر ادريس عليه السلام.... نمبر 3342. بخارى جلد1صفحه685كتاب فضائل الصحابه باب المعراج حديث نمبر 3887.

مسلم جلد1صفحه 120كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله مَلْتِهُمْ.....حديث نمبر 411. ابن ماجه صفحه 210كتاب اقامة الصلوة والسنه فيها باب ماجاء في فرض الصلوة .... نمبر 1399.

النسائي جلد 1صفحه 77 كتاب الصلوة باب فرض الصلوة وذكر .....نمبر 447.448.449.

مسند امام احمد بن حنبل 17867. صحيح ابن خزيمه 301. السنن الكبرى للنسائي 313. المستدرك للحاكم 8793. مسند ابو يعلى 5036. المعجم الكبير للطبراني 9976.

تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت موسی النیکی نے بار بار سفارش کرنے آ آپی اللہ کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا جس کی برکت سے نمازیں پچاس سے پانچ ہوگئیں اوراللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امت مسلمہ کو پانچ نمازوں پر بچاس کا ثواب عطافر مانے کا وعدہ فر مایا۔

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کیہم السلام بعداز وفات بھی مدوفر ماتے ہیں جیبنا کہ حضرت موسی القلیکی نے نبی اکرم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نمازیں کم کروالیں سے ساللہ کے امتی بچاس نمازین نہیں پڑھیں گئے ۔حضرت موسی القلیکی نے نبی اکرم اللہ کی بارگاہ میں مشورہ عرض کیا جس کی دوسری برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اکرم ایسی کے ارکاہ میں مشورہ عرض کیا جس کی دوسری برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ

ثواب بچیاں ہی کاعطافر مایا گیا۔ وہ لوگ جوانبیاء کی ہم السلام کی مدد کااٹکار کرتے ہیں ان کو جائے کہ پانچ کی بجائے

بچاس نمازیں پڑھیں۔ یہاں یہ جی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیم السلام کو یہ شمان عطافر مائی ہے کہ وہ بعداز وفات بھی جہاں جا ہیں جب چا ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں جیسا کہ انبیاء کیم السلام کامسجداقصیٰ میں تشریف لے جانا اور پھرآ سانوں پرتشریف لے جانا۔ اور سیدنا موسی علیہ السلام پہلے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے اور پھر مسجد اقصیٰ میں اور پھرآ سان پر بھی تشریف فر ماہوئے۔جیسا کہ حدیث پاک میں ہے

تمام انبیاء کیم السلام مسجد اقصی تشریف لائے: آپ اللہ نے مختلف انبیاء کیم السلام کے طلبے مبارک بیان فرمائے اور اس کے

بعد مربایا. فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَاَمَمُتُهُمُ: پھرنماز باجماعت ادا ہونے لگی تو میں نے ان تمام حضرات کونماز پڑھائی۔

مسلم جلدا صفحه 126 كتاب الايمان باب الاسرء بوسول الله مُنْطِيَّة ....حديث نمبر 30

مسلم جلدا إصفحه 126 كتاب الايمان باب الاسرء برسول الله عليه ..... عديث نمبر 430. مصطفى صلاق مسلم علي يز يوشيده بين: نكاه مصطفى عليسة سي كوكى چيز يوشيده بين:

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَيْتُ وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابِ مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامِ لَيُلَةَ اُسُرِىَ بِي عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىُ فِي قَبْرِهِ.

اتر جمه:

حضرت انس بن ما لک ﷺ نبی ا کرم ایسته کافر مان فل کرتے ہیں:معراج کی رات میرا گزر حضرت موسی القلیلا کے پاس سے ہوا جوسرخ شیا کے پاس اپنی قبر میں، کو ے ہو کرنماز پڑھ رے تھے۔

مسلم جلد2صفحه274كتاب الفضائل باب من فضائل موسلي عليه السلام نمبر 6157.6158 نساني جلد 1صفحه 242 كتاب قيام الليل... باب ذكر صلوة نبي الله موسى.....نمبر 1631. مسند امام احمد بن حنبل12526. صحيح ابن حبان50. مسند ابو يا مي332. المعجم الكبير

للطبراني1632.1633.1634.1635.1636.

یہاں یہ بھی پتا چلا کہ نبی ا کرم ایک ہے کی مقدس نگا ہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جبیها کهآپیانی نے قبر کے اندر حضرت موسی النگینی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہاں پیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نے حضرت موسی اعلیقی کوقبر میں اور پھر

انبياء يبهم السلام كے ساتھ مسجد اقصى ميں اور مختلف انبياء كيهم السلام كومختلف آسانوں پردیکھانو کیاانبیاء کیہم السلام کی شان ؟) اکرم آلی ہے زیادہ ہے کہوہ آپ الیہ

ہے پہلے تشریف لے گئے؟ اس کا بیہ جواب ہے کہ حضرت موسی النکھاڑاور دوسرے انبیاء کیہم السلام اپنی طاقت

ے تشریف لے کر گئے جب کہ نبی اکر مہلی ہے۔ براق پر تشریف لے کر گئے اپنی طانت ہےتشریف نہیں لے گئے تواب یہاں افضلیت کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ براق

کانام براق اس لیے ہے کہاس کی رفتار برق یعنی جل سے بھی زیادہ ہے لیکن انبیاء علیہم السلام براق ہے بھی پہلے مسجد اقصٰی اور پھرآ سانوں پرتشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ انبیاء لیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتن طافت عطافر مائی ہے وہ جب

بخارى شريف اورعقا كدابلست

عِامِين جهان عِامِين فورُ اتشريف لے جائيں -عِامِين جهان عِامِين فورُ اتشريف لے جائيں -

حديث نمبر2:

الله تعالى اوررسول التعليقية مدد گار بي

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْاَنُصَارُ وَجُهَيِّنَةُ وَمُزَيِّنَةُ وَاسْلَمُ وَاشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمُ مَوُلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ فی بیان کرتے ہیں نبی اکر میں نے ارشادفر مایا ہے: قریش انصارجہینہ' مزنیہ اسلم' انجع' میرے مددگار ہیں اللہ اور رسول اللہ اللہ کے سواان كاكونى مددگارېيى \_

بخارى جلد 1صفحه 622كتاب المناقب باب مناقب قريش حديث نمبر 3501 بخارى جلد1صفحه 623كتاب المناقب باب ذكر اصلم غفار ..... حديث تمبر 3512. مسلم جلد2صفحه1 31كتاب فضائل الصحابه باب فضائل غفار واسلم.... نمبر 6439.6440 جامع ترمذي جلد2صفحه712كتاب المناقب باب في غفار اسلم..... حديث نمبر 3907. سنن دارمي2556. مستدامام احمد بن حنبل7891.مسندابو يعليٰ867.مستذابو داو د طيالسي 2378.مصنف ابن ابي شيبه 32370.صحيح ابن حبان 7260.المعجم الكبير للطبراني 5247. المستدرك للحاكم 6980.

اس صدیث مین "موالی" کالفظ آیا ہے موالی مولی کی جمع ہے مولی کے متعدد معانی ہیں لیکن یہاں پرمقام کے مناسب اس کامعنی ناصراور محت ہے اور ولی اس شخص

کو کہتے ہیں جواپنی قوم کی ضروریات کا گفیل ہوا دران کے معاملات کا متولی ہو۔ (نعمةُ الباري 56 ص577)

اس دور میں بعض لوگوں کو ہر بات شرک ہی نظر آتی ہے جبیبا کہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالی کے ساتھ رسول التُعلِی کا ذکر کیا گیا تو شرک ہوجا تا ہے۔ نبی اکر معلیہ نے اس حدیث مبارک میں اللہ عز وجل کے ساتھ اپنا ذکر فر ماکر بتا دیا کہ اس ہے شرک نہیں ہو تا بلکہ بیا ہل ایمان کا طریقہ ہے۔اور بیجی پتا چلا کہ اللہ عز وجل بھی مدد گار ہے اور رسول التعلیقی بھی مددگار ہیں۔

حدیث کمبر 3:

التُدعز وجلّ مددگار ہے اور نیک مسلمان مددگار ہیں

اَنَّ عَمُرَو بُنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًاغَيْرَسِرِّيَقُولُ إِنَّ الَ اَبِي قَالَ عَمُرٌو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرٍ بَيَاضٌ لَّيُسُوُابِاَوُلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ "الْمُؤْمِنِيُنَ

حضرت عمر وبن العاص ﷺ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کوبلندآ واز میں بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے فلاں کی آل فلاں کی آل میرے مددگار نہیں ہیں۔میرا مددگارالله تعالیٰ اور نیک مسلمان ہیں۔

تحر ج:

بخارى جلد2صفحه 411كتاب الادب باب تبل الرحم ببلالها حديث نمبر 5990. مسلم جلد1صفحه148كتاب الإيمان باب مولاة المؤمنين و مقطعه.....حديث نمبر519. مسند امام احمد بن حنبل17837.

#### تشريح

اس حدیث پاک میں بیارے آقائی ہے واضح ارشادفر مایا میر امددگار اللہ تبارک وتعالیٰ ہے اور میرے مددگار نیک مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا نیک مسلمان بھی مدرگار ہو سکتے ہیں تو اولیاء کرام اہل ہیت عظام صحابہ کرام ہے انبیاء ہیہم السلام اور سب سے بڑھ کرامام الانبیاء کیے وقت میں مددگار ہیں۔ مشکل کے وقت مدد کے لیے پکارنا اور یارسول الله الله الله کی صدابلند کرنا اکابرین امت کا معمول رہا ہے اور بیارے آقائی ہے نظاموں کی مدد اور مشکل کشائی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جبیبا کہ

### ا-حضرت خبيب كابارگاه محبوب عليسية مين استغاثه:

امام ابن جوزی نقل فرماتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا خبیب ﷺ کوشہید کرنے کے لیے لایا گیاتو آپ نے دور کعت نماز ادا کرنے کے بعد حضورا کرم علیہ کی بارگاہ بے لایا گیاتو آپ نے دور کعت نماز ادا کرنے کے بعد حضورا کرم علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ پنی کیا اور یامحد الملیہ بیامحد الملیہ کی صدائیں بلند کیں (مخلص ازعون الحکایات جلداول ص 32)

### ٢- تين مجامدون كاعمل:

اوراسی طرح جب نین مجاہد بھائیوں کوشاہ روم نے گرفتار کرلیااوران کو دین اسلام چھوڑنے کا کہا تو وہ نینوں بھائی نبی آخرالز مان محمصطفی تیلیقی کی بارگاہ ہے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے ' یا محمداہ علیقی ' یا محمداہ علیقی کی استخابہ کرنے ہوئے ' یا محمداہ علیقی کی استخابہ کرنے ہیں۔ محمدا ' میں بلند کرنے گئے۔ جب بادشاہ نے بید یکھا تو بو چھا بید کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا ' بیا ہے نبی حضرت محمد اللیمی کی بارگاہ میں استغاثہ کررہے ہیں۔ بادشاہ نے شدید خصے کے ساتھ دیگوں میں تیل گرم کراکردوصا حبوں کواس میں ڈال بادشاہ نے شدید غصے کے ساتھ دیگوں میں تیل گرم کراکردوصا حبوں کواس میں ڈال

دیا۔ نیسر ہے کواللہ تعالیٰ نے ان سے بچالیا اور ان کی برکت سے وزیر کی بٹی بھی میلمان ہوگئی اور اسی کڑکی نے ان کی قید سے نکلنے کے لیے گھوڑ وں کا انتظام کیا۔ جب وہ دونوں اپنے ملک کی طرف جارہے تھے تو تیسر نے بھائی نے اپنے دونوں شہید بھائیوں کوفرشتوں کی ایک نورانی جماعت کے ساتھ آتا ہواد مکھ کرسوال کیا الله تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے انہوں نے کہا تیل میں غوطہ لگانے كے بعد ہم سيد ھے جنت الفرووس ميں جانكے اور اللہ تعالیٰ نے ہميں اپنا قرب خاص عطافر مایا۔اب اللّٰدعز وجل نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ اس نومسلم لڑکی ہے تمہاری شادى كرادي - (مخلص عيون الحكايات جلدادل ص375 ـ شرح الصدورص 90)

اں داقعے سے میر معلوم ہوا کہ بارگاہ محبوب اللہ میں استفاثہ کرناا کابرین امت کاطریقہ ہےاوراس سے جلناغیرمسلموں کاطریقہ ہے۔جبیبا کہ ٣\_ جنگ بمامه میںمسلمانوں کا شعار:

امام ابن کثیرُنقل کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے دورخلافت م*یں جنگ لڑتے تو اس وفت و* کان شعار هم یومئذ یامحمداہ صلی اللّٰہ

عليه و آله و اصحابه و سلم: مسلمانون كاشعار يامحمراه عَلَيْكُ تَها-(البدابيوالنهابيرة 6 ص324 ـ تاريخ طبري ج3 ص250)

الم حضرت زينب كابارگاه مصطفي اليسية مين استغاثه:

اورامام ابن کثیرنقل کرتے ہیں جب حضر رہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حراست میں میدان جنگ ہے گزریں تا بےساختہ فریادی۔

يا محمداه صلى الله عليه و آله و اصحابه وسلم يا محمداه صلى عليك الله و ملك السماه هذا حسين بالعراه مذمل بالدماه مقطع الاعضاء يا محمداه صلى الله عليه وسلم ابناتك سبايا و ذريتكر مقتله تسفى عليها الصبا.

تو جمه: یا محمداه علیه یا محمداه علیه الله تعالی آپ پر رحمتیں فر مائے اور آسانی فر منتی فر مائے اور آسانی فرضے درود بھیجیں یہ سین میدان میں خون میں نہائے ہوئے اور اعضاء کئے ہوئے یا محمدات کی میں نہائے ہوئے اور اعضاء کئے ہوئے یا محمدالی بیٹیاں حراست میں ہیں اور آپ کی اولا دشہید کر دی گئی ہاد صالان مرمٹی اڑ اربی سے داری مائیاں جماعت میں ہیں اور آپ کی اولا دشہید کر دی گئی ہاد

صباان برمٹی اڑارہی ہے (البدایدوالنہایہ ج8ص193)

۵ نماز کے وقت قبر مبارک سے آواز آتی:

امام دارمی نقل کرتے ہیں کہ واقعہ ترہ کے دوران تین دن تک مسجد نبوی ہیں نہ اذان ہوئی ہے اور نہ ہی اور نہ ہیں کہ و کان کا یعنوف و قُتَ الصَّلُوةِ اِلَّا بِهَمُهُمَةٍ يَّسُمَعُهَا مِنُ قَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعُنَاهُ.

نماز ول کے اوقات کا اس طرح پتا چلتا کہ نبی اکرم آیستے کی قبر مبارک سے ہلکی سی آواز آیا کرتی تھی ۔ (سنن دارمی جلد 1 صفحہ 91مفدمہ حدیث نمبر 94)

٢ ـ درودياك پڙھنے والے كى امداد:

امام غزالی نے ایک واقعہ تل کیا ہے کہ ایک نوجوان جس کے باپ کا چہرہ سیاہ ہو
گیا جس کی وجہ ہے اس نوجوان پرغشی طاری ہوگئی اورخواب میں دیکھا کہ ایک نورانی
چہرے والی ہستی تشریف لائی اور مبارک ہاتھ میت کے چہرے پر پھیرا تو اس کا
چہرہ روشن ہوگیا اس نوجوان کے استفسار پراس ہستی نے فرمایا میں تمہارا نبی محرع الیائیہ
ہوں تنہارے باپ کے کثرت سے گنا ہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہوا ہے اور
تیرابا ہے جھے پر کثرت سے درود پر ھتا تھا۔

'اور فرمایا میں ہراک شخص کی فریا دکو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کٹرت سے درود برٹر ھتا ہے' (تفسیرروح البیان سورۃ الاحزاب تحت الآیۃ 56ج7 ص225 الروض الفائق ص617 مکاشفۃ القلوب ص143 یبی واقعہ مولوی ذکریا دیو بندی نے فضائل اٹمال باب فضائل دور دشریف ص877 پرنقل کیا ہے )۔

ے۔ دور سے مدد کے لیے پکارنا اور آ ہے ایسی کا مدد کرنا:

حضرت میموند بن حارث بیان کرتی ہیں رسول التحقیقی نے رات ان کے ہاں گراری پھرآ ہے اللہ کھڑے کے دوران کراری پھرآ ہے اللہ کھڑے ہوکرنماز کے لیے وضوکر نے لئے میں نے سادوران وضوآ ہے اللہ نے نین بارفر مایا لگینٹ کہ لگینٹ کہ لگینٹ اور تین بارفر مایا لئے ہوئٹ کہ نوصو کے بعد میرے پاس نوصور ن نوصور کے بعد میرے پاس تشریف لا کے تو میں نے عرض کیا آ ہے اللہ نے دوران وضواس طرح فر مایا ہے تو آ ہے اللہ نے نو میں نے عرض کیا آ ہے اللہ ناز میں مجھ سے مدوطلب کرر ہاتھا۔

کا ایک شخص تھا جور جزیدا نداز میں مجھ سے مدوطلب کرر ہاتھا۔۔۔۔
المعجم الکیو للطبرانی ذکر ازواج دسول للہ باب میمونہ بنت حارث زوج النبی اس عدیث سے معلوم ہوا کہ دور سے بارگاہ صطفی آگئی میں استفاقہ کرنا صحابہ کرام اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دور سے بارگاہ صطفی آگئی میں استفاقہ کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور نبی اکرم آئی ہے اس کی پکار کا جواب بھی ارشاد فر مایا۔

جواییے بھائی کی حاجت روائی کرتاہے

اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ انْحُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ انْحُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنُ عَلَيْهِ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسلِمٍ كُرُبَةً كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسلِمٍ كُرُبَةً كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسلِمٍ كُرُبَةً فَرَّ اللهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ فَوَى اللهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ

اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

#### ترجمه:

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں نبی اکرم الیا ہے ارشاد فرمایا مسلمان، وسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اس برظلم نہیں کرتا اسے اس کے حال برنہیں چھرڑتا ۔ جوشخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے جوشخص کسی مسلمان کی بریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن اس کی بردہ پوشی کرے گا۔

#### تخريج

بخارى جلدا صفحه 430كتاب المظالم والغضب باب لايظلم المسلم....حديث نمبر 2442. بخارى جلد 2 صفحه 566كتاب الاكراه باب يمين الرجل لصاحبه.....حديث نمبر 6951. مسلم جلد 2 فحه 324كتاب البر الصله والادب باب تحريم الظلم حديث نمبر 6578. ابن ماجه صفحه 116كتاب السنة باب فضل العلماء..... حديث نمبر 225.

ترمذى جلد 1 صفحه 395 كتاب الحدود باب ما جاء في ستر على المسلم حديث نمبر 1386. ابو داو دجلد كصفحه 334 كتاب الادب باب في المعونة المسلم حديث نمبر 4946.

مسند امام بن حنبل 5646. صحيح ابن حبان 533. المستدرك للحاكم 8159. السنن الكبرى للجيهقى 11292. الدين الكبرى للنسائي 7291. المعجم الكبير للطبر انى 4801.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسلمان کوا پنے بھائی کی حاجت روائی کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے بھائی کا حاجت رواا ورمشکل کشا ہوسکتا ہے۔ لیکن بچھلوگوں کو ہر چیز شرک ہی نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حاجت روامشکل کشا ایک خدا ایک خدا کیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب مشکل آ جاتی روامشکل کشا ایک خدا ایک خدا کیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب مشکل آ جاتی

ہے تو بہ نعرہ بھول جاتے ہیں پھر بھی پولیس کبھی صاحب اقتدار کے پاس جاتے ہیں اس دفت شرک کافتوٰ ی بھی یا زنہیں رہتا ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں اس دفت شرک کافتوٰ ی بھی یا زنہیں رہتا ان لوگوں کوغور کرنا جا ہے کیا احادیث شرک دبدعت کی تعلیم دیتی ہیں؟ نہیں بلکہ عین ایمان کی دعوت دیتی ہیں۔ تو بہا جلا کہ اھل اللہ بھی اللہ جَاللہٰ کی عطاسے حاجت روامشکل کشا ہو سکتے ہیں۔

عاجت کامطلب ہے طلب پریشانی 'مشکل اور روا' کامطلب ہے دور کرناحل کرنا لیعنی کی پریشانی حل کرنا گئی پریشانی کو کہتے ہیں کشاد ور کرناحل کرنا لیعنی پریشانی دور کرنا۔ ان کے معنی جاننے کے بعد غور کریں کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کرتے ہیں ہرکوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے کام آتا' اس سے شرک کیسے ہوتا ہے۔

حديث نمبر5:

### میراحواری زبیرہے

عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنُ يَأْتِينِيُ مَنْ يَأْتِينِيُ مَنْ يَأْتِينِيُ مَنْ يَأْتِينِيُ مَنْ يَأْتِينِيُ مَنْ يَأْتِينِيُ مَنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ لِنَكْلِ بَخِبُرِ الْقُومِ قَالَ الزَّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ لِنَكْلِ لَنَّيِي حَوَادِيً الزَّبَيْرُ .

#### ترجمه:

حضرت جابر رہے بیان کرتے ہیں نبی اکرم اللہ نے ارشا دفر مایا پیغز وہ احزاب کے موقع کی بات ہے دشمن کی خبر مجھ تک کون لائے گا۔ حضرت زبیر رہا سے عرض

کیامیں: آپ آلینی نے بھرفر مایا: تشمن کی خبر مجھ تک کون لائے گا۔حضرت زبیر میں کیامیں: آپ آلینی نے بھرفر مایا: تشمن کی خبر مجھ تک کون لائے گا۔حضرت زبیر ہے نے عرض کیامیں: نبی اکرم آلینی نے فر مایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میر احواری زبیر ہے

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه506كتاب الجهادباب فضل الطليعة حديث نمبر 2846. بخارى جلد1صفحه506كتاب الجهادباب هل يبعث الطليعة وحده حديث نمبر 2847. بخارى جلد1صفحه528كتاب الجهادباب السير وحده حديث نمبر 2997.

بخارى جلد 1 صفحه 659 كتاب فضائل الصحابه باب مناقب الزبير بن العوم ..... حديث نمبر 3719 بخارى جلد 2 صفحه 659 كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الاحزاب حديث نمبر 4113. بخارى جلد 2 صفحه 626 كتاب الاخبار باب بعث النبى سنيت الزبير الطليعة حديث نمبر 7261. مسلم جلد 2 صفحه 6243.6244 كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل طلحه والزبير نمبر 6243.6244 . ابن ماجه صفحه 107 كتاب السنه باب فضل الزبير حديث نمبر 122.

ترمذى جلد2صفحه 694 كتاب المناقب باب الزبير بن العوام حديث نمبر 3716.3717. مسند امام احمد بن حنبل 6985.14336. صحيح ابن حبان 6985. مسند حميدى مسند امام احمد بن حنبل 5032.5558. السنن الكبراى للبيهقى 7698. المعجم الكبير للطبرانى 1231. المسندرك للحاكم 163. مسند ابو يعلى 594.

#### تشريح

امام بخاری نے دوسرے مقام پر حدیث قل کرنے کے بعد بی وائن کیا گا کہ فیکا کی الناصِر کی دوسرے مقام پر حدیث قل کرتے ہیں حواری مددگار کو کہتے ہیں۔ بعدادی جلد اصفحہ 528 کتاب الجہ دہاب السیروحدہ حدیث نمبر 2997 مسلم جلد 2000 کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل طلحہ والزبیر نمبر 6243.6240 مسلم جلد 2006 کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل طلحہ والزبیر نمبر 6243.6240 ترمذی جلد 2006 کتاب المناقب باب الزبیر بن العوام حدیث نمبر 694،3717 میں حدیث نمبر 694،3717 میں حدیث نمبر 716.3717 میں المناقب باب الزبیر بن العوام حدیث نمبر کے حضور اکرم مالیت میں تو حضور اکرم مالیت نمبر میں تو حضور اکرم علیت نمبر تو پھر آتا ہے صحابی المناقب مددگار کیوں نہیں ہوسکتے۔ جب احل اللہ مددگار ہیں بیں تو پھر آتا ہے صحابی المناقب مددگار کیوں نہیں ہوسکتے۔ جب احل اللہ مددگار ہیں تو پھر آتا ہے سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔

### حديث نمبر6:

### يا نبى سلام عليك

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الطَّهِ فِي الطَّهِ فِي الطَّهِ فِي الطَّهِ فَي الطَّهِ فَي الطَّهِ فَي الطَّهِ فَي الطَّهِ وَسُلَمَ وَيُسَلِّمُ بَعُضُنَا عَلَى بَعُضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا :

#### ترجمه:

حضرت عبداللہ بن مسعود رہے ہیں ہم پہلے نماز کے دوران با قاعدہ نام لے کرسلام کیا کرتے تھے۔ہم ایک دوسرے کوسلام کیا کرتے تھے نبی اکر مہلیہ نے فرمایالوگویہ پڑھ لیا کرو۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْکَ أَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اللَّهِ وَبَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

، رطرح کی جسمانی اور مالی عبادت الله تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اے نبی! آپ حالیت پرسلام ہو۔ الله تعالیٰ کی رحمت اور بر کمتیں نازل ہوں ہم پر اور الله کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔ میں بیگواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں 'اور میں بیرگواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمقائیں اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگرتم ایسا کرو گے تو زمین وآسان میں موجود تمام اللہ کے بندوں پرسلام بھیج دو گے

تخريج:

بخارى جلد1صفحه 237كتاب ابواب العمل فى الصلوة باب من سمى قوما او ..... نمبر 1202. بخارى جلد1صفحه 185 كتاب الاذان ابواب صفة الصلوة باب التشهد فى الأخره نمبر 831 بخارى جلد1صفحه 1856كتاب ابواب صفة الصلوة باب ما يتخير من الدعاء بعد .... نمبر 6330 بخارى جلد2صفحه 448كتاب الاستئذان باب السلام اسم من اسماء الله ...... نمبر 6230 بخارى جلد2صفحه 453كتاب الاستئذان باب الاخذ باليدين حديث نمبر 6265. بخارى جلد2صفحه 649كتاب التوحيد باب قوله تعالى (السلام المؤمن) حديث نمبر 7381.

مسلم جلد1صفحه210کتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة نمبر 897.898.899.900. ابن جلدصفحه252کتاب النکاح باب خطبة النکاح حدیث نمبر 1892. ابن ماحه صفحه168کتاب اقامة الصلوقية المنافع ما النام ما حديث نمبر 1892.

ابن ماجه صفحه 168 كتاب اقامة الصلوة والسنه فيهاباب ما جاء في التشهد نمبر 169.900.901.902 سنن نسائي جلد 1 مفحه 173.174 كتاب التطبيق باب كيف التشهد الاول حديث نمبر 1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174 . 1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174 جامع ترمذي جلد 1 صفحه 1700 كتاب الصلوة باب ما جاء في خطبة النكاح حديث نمبر 1068 . 1068 مؤطا امام مالك صفحه 72 كتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة حديث نمبر 1069.205. المواد و جلد 1 صفحه 147.148 كتاب الصلوة باب التشهد حديث نمبر 1398.969 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394 . 1394

البيهة عـ 2643.3194مسند ابو يعلى 5082.5955. المعجم الكبير للطبر انى 1837.5765.

المعجم الاوسط للطبراني 580.مسندابو داو دطيالسي 249.مسند حميدي 948.دار قطني 2.4.5.

تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام خطاب کے صیغہ سے بارگاہ مصطفی میں عرض کرنا جائز ہے۔اس میں کسی متم کی مما نعت نہیں ہے۔ بعض مصطفی علیہ مصطفی علیہ میں عرض کرنا جائز ہے۔اس میں کسی متم کی مما نعت نہیں ہے۔ بعض

لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا کریارسول اللّقافیظیّ کہہ سکتے ہیں اور وہاں جا کر الصلو فہ و السلام علیک یارسول اللّه بڑھ سکتے ہیں لیکن مدینہ منور ہ سے دور سے ایسے ہیں بڑھ سکتے۔ ان لوگوں کی عقل بھی عجیب ہے! جواپنی قبر مقدل میں تشریف فر ماہوکر باہر سے سلام کرنے والے کا سلام سن سکتے ہیں تو وہ دورسے کیوں نہیں من سکتے ہیں تو وہ دورسے کیوں نہیں من سکتے ہیں ہر رگان دین سے یارسول اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حضرت ابن عمر كايا محمد يكارنا:

امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یا وَل سن ہو گیا تو کسی نے کہاان کو پکاروجن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوتو انہوں نے کہا: یَا مُحَمَّدُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ.

الادب المفرد للبخاري ص142باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله طبع بيروت.

الادب المفرد للبخاري ص443باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله باب نمبر 438حديث نمبر 993مترجم لاهور.

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع صحفه536طبع اول1988ء رباض پر بھی یہ الفاظ درج ہیں۔ اور قاضی عیاض مالکی نے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ للے کیا ہے فانتشوت تو ان کا یا وَل ٹھیک ہو گیا (الثفاء ج2ص18)

حافظا بن قیم نے لکھاہے:

 بِالْمُوْمِنِيُنَ رَءُ وُفْ رَّحِيمٌ ( باره نمبر 11 سوره توبه آيت نمبر 12 ا برِ صقة بين اوراس كے بعدان الفاظ ميں تين مرتبه درود پر صقة بين: صلى الله عليك يامح مد صلى الله عليه و آله و اصحابه و سلم ر ( كلم از جلاء الانهام م 92 \_ يه واقع نفائل المال باب نفائل درود شريف 875 مصنف ذكريا كاندهوى ديو بنرى بارسول التوافية مي منه كي تلقين فرمانا:

عَنُ عُثُمَّانَ بُنِ حُنَيُفٍ أَنَّ رَجُلا ضَرِيُرَ الْبَصَرِاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنُ شِئْتَ اَخُرْتُ لَکَ وَهُوَ خَيُرٌوَ إِنُ شِئْتَ اَخُرُتُ لَکَ وَهُوَ خَيُرٌوَ إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ فَقَالَ اُدُعُهُ 'فَامَرَهُ اَنُ يَّتَوَضَّا فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيُنِ وَيَدُعُو بِهِلْمَااللَّهُ عَاءِ اللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسَالُکَ وَاتَوَجَّهُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيُنِ وَيَدُعُو بِهِلْمَااللَّهُ عَاءِ اللَّهُمَّ اِنِي اَسَالُکَ وَاتَوَجَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحُمَةِ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحُمَةِ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحُمَةِ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَبَيْ فَي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقُضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُولُونَ هَا اللَّهُمَّ فَشَفِعُهُ فِي قَالَ اللهُ إِسْحَاقَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَ وَالَو اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَعُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْمَا عَلَيْهِ اللهُ الْمَالَةُ الْمَالِكُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَا اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالَمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤَالَ اللهُ الْمُؤَالِمُ اللهُ الْمَا اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِمُ اللهُ ال

#### ترجمه:

اللَّهُمَّ اِنِّي اسَالُكَ وَاتُوجَّهُ اِلَيُكَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَبِيِّ الرَّحُمَةِ 'يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِنِّيُ قَدُ تَوَجَّهُ ثِلِي اللَّهِ مَل رَبِّي فِي حَاجَتِي هَافِهِ لِتُقْضَى 'اللَّهُمَّ فَشَفِعُهُ فِيَّ. السَّلَّمُ بَيْنِ عَصِيلاً سِي مَتُوجِهِ موتا كرتا موں تيرى طرف مُحَمَّلِي فَي جورحمت والے نبى بيں كے وسيلہ سے متوجه موتا موں يا رسول الله والله علي ميں آپ والله كي وسيلہ سے اپنے رب كی طرف اس عاجت ميں متوجه موتا مول تاكه پورى كردى جائے۔ائے اللہ! نبى رحمت والله كي عادت ميں متوجه موتا مول تاكه پورى كردى جائے۔ائے اللہ! نبى رحمت والله كي مفارش ميرے تن ميں قبول فرما۔ حضرت ابواسحاق كہتے ہيں كہ بير حديث سے جے سفارش ميرے تن ميں قبول فرما۔ حضرت ابواسحاق كہتے ہيں كہ بير حديث سے ج

ابن ماجه صفحه 208 کتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاباب ما جاء في صلوة الحاجة نصر 2086. الترغيب والترهيب جلد اصفحه 272 کتاب النوافل باب الترغيب في صلوة الحاجة و دعاتهانمبر 424. حضرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب بيرهد بيث نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں امام ابن ماجبر امام حراورامام حاكم نے اس حديث كو تماره بن خزيميه بن ثابت كى سند سے روايت كيا ہے اورامام جاتمى نے اس جديث كواس سند كے علاوہ ابوامامه بن ہمل بن حنيف كى سند سے بھى روايت كيا ہے امام ابن سنى نے بھى اس روايت كيا ہے امام ابن سنى نے بھى اس روايت كوابوامامه بن ہمل بن حنيف كى سند سے بھى روايت كيا ہے امام ابن سنى نے بھى اس روايت كوابوامامه بن ہمل بن حنيف كى سند سے تقل كيا ہے۔ اس حديث كوامام ابن تيميہ قاضى شوكانى علامہ نووى امام محمد جزرى وغير جم نے اس حديث كوامام تر مذى كے حوالے سے نقل كيا ہے اوراس ميں يا محمد کے الفاظ ہيں ۔۔۔۔۔ رفاضا شرح سے مسلم جم من من اس محمد من اس مام محمد کے الفاظ ہيں ۔۔۔۔۔ (خلط شرح سے مسلم جم من 66 تا 66 ق

برجگه الصلوة والسلام عليك بإرسول الله برهيس:

مولوی ذکر یا کا ندھوی روضہ مبارک پر حاضری کے آ داب بیان کرتے ہیں اور دور د وسلام کا طریقہ بیان کرتے ہیں اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ'' اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہرجگہ درودوسلام دونوں کوجمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی بجائے السلام عليك يارسول الله 'السلام عليك يا نبى الله وغيره كرا الصلوة والسلام عليك يارسول الله 'الصلوة والسلام عليك يا نبى الله الى طرح اخيرتك السلام كساته الصلوة كالفظ بهى بره هادر توزياده اجهاب (نفائل المال بابن فيائل درود شريف م 783 كمتيد رحمانية لا مور)

فر مان امدا دالله مهاجر مکي:

فر مایاالصلو ة والسلام علیک یارسول الله بصیغه خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں بیات الصالی معنوی پرمبنی ہے لیا گفت واامر عالم امر مقید بجہت وطرف وقرب و بعد وغیرہ نہیں ہے بیس اس کے جواز میں شک نہی (نہیں) ہے (امداد المثناق م 162 اسلای کتب فانه) تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا مہند میں ہونا ئب حضرت محمد مصطفی مند میں ہونا ئب حضرت محمد مصطفی مند میں ہونا ئب حضرت محمد مصطفی مند میں ہونا ئب حضرت محمد مصطفی م

تم مددگار مدد امدادکو پھرخوف کیا عشق کی پرس باتیس کا نیتے ہیں دست ویا

اے شہ نور محمد دفت ہے امداد کا جام الفت سے ترے میں ہی نہیں اک جرعے نوش

سیننگڑول در پہتر ہے مدہوش ہیں اے میفروش دل ہےان کے بھراا ک بادہ وحدت کا جوش

پریمی کہا تھے ہیں جب ہے آیاان کوہوش اے شانور محمد وقت ہے امداد کا

آسراد نیامیں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سواروں سے ہر گزنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وفت قاضی خدا ہو ہے کا دامن بکڑ کر کہوں گا برملا

اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا (امداد المشاق ص 121 اسلامی کتب خاندلا ہور)

میں (راوی ملفوظات) حضرت کی خدمت میں غزائے روح کاوہ سبق وحضرت شاہ نور مجرصا حب کی شان میں ہے سنار ہاتھا اثر مزار شریف کا بیان آیا آپ نے فرمایا کہ میر ہے حضرت کا ایک جولا ہامریدتھا۔ بعدانقال حضرت کے مزار شریف پرعرض کیا کہ حضرت میں بہت پر بیٹان ہوں روٹیوں کو محتاج ہوں کچھ دشگیری فرمایئے تھم ہواتم کو ہمارے مزار پر دوآنے یا آ دھآ نہ روز ملا کرنے گا ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا و شخص بھی حاضرتھا اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرریہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ (الداد الشاق 123 الله کی کتا ہوں)

ہرروز وطیفہ مقرر پہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ (امداد المشاق 123 اسلامی کتب فائدلا ہور) طوالت کے خوف ہے اس انہیں حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر قارئین 'الصلو ۃ والسلام علیک یارسول اللّٰہ' پڑھنے کی مزید تفصیل پڑھنا جا ہتے ہیں تو علا مہ کاشف اقبال مدنی صاحب کی کتاب' الصلو ۃ والسلام علیک یارسول اللّٰہ کہنے کا نثبوت' کا مطالعہ کریں۔

احادیث مبارکہ اکابرین اور مخالفین کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ نہ صرف نبی اکرم اللہ اینے غلاموں کی التجاسنتے ہیں اور مددفر ماتے ہیں بلکہ بیہ مقام تو اولیا کرام کوبھی حاصل ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ندایہ صیغے سے بارگاہ مصطفے علیہ ہیں درودوسلام پڑھ سکتے ہیں بلکہ ہر شخص نماز میں پڑھتا ہے جب نماز میں جائز ہے تو نماز کے علاوہ بھی جائز ہے۔

#### حديث نمبر7:

## قیامت کولوگ انبیاء سے مدد مانگیں گے

قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ تَدُنُو يَوُمَ الُقِيَامَةِ حَتَّى يَبُلُغَ الْعَرَقُ نِصُفَ الْاُذُنِ فَبَيُنَا هُمُ كَذَٰلِكَ استَغَاثُوا بِادَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ترجمه:

نی اکرم الیستی نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن سورج اتنا قریب آجائے گا کہ پیپند کا نول کے نصف حصے تک آجائے گا ادراس وقت لوگ حضرت آدم القلیلیٰ سے مدد مانگیں گے پھر حضرت موسی القلیلان سے مدد مانگیں گے اور پھر حضرت محمد حلالتہ سے مدد مانگیں گے۔

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه282كتاب الزكوة باب من سال الناس تكثرًا حديث نمبر 1474. مسند امام احمد بن حنبل4638.مسند ابو يعلى5581.السنن الكبري للنساتي2366.المعجم الاوسط للطبراني 323.

#### تشريح:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قیامت کوانبیاء کی بارگاہ میں مدو ما نگنے کے لیے حاضر ہول گے۔ آج جولوگ انبیاء سے مدد ما نگنے پر شرک کے فتو ہے لگاتے ہیں وہاں وہ بھی مدد ما نگنے والوں میں ہول گے۔ جب قیامت کو مدد ما نگ سکتے ہیں تو آج بھی انبیاء سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔



# بابتمبر16: ـ

### وسيله

حدیث تمبر 1: \_

### وسیلہ کی دعا کرنے والے کوشفاعت ملے گی

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ التِ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابُعَثُهُ مَقَامًا التَّامَّةِ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابُعَثُهُ مَقَامًا مَحُمُودَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ شَفَاعَتِي يَوُمَ الْقَيَامَةِ.

#### ترجمه:

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه194كتاب الاذان باب الدعاء عند النداء حديث نمبر616.

بخاري جلد2صفحه 179كتاب التفسير باب قوله (عسى ان يبعثك ربك....) نمبر 4719.

ابن ماجه صفحه 155 كتاب الاذان والسنة فيهاباب ما يقال اذا اذن المؤذن حديث نمبر 722. سنن نسائى جلد 1 صفحه 150 كتاب الاذان باب الدعاء عند الاذان حديث نمبر 679. سنن نسائى جلد 1 صفحه 151 كتاب الصلوة باب ما يقول اذا اذن المؤذن حديث نمبر 202. ابو داو دجلد 1 صفحه 89 كتاب الصلوة باب ماجاء فى الدعاء الاذان حديث نمبر 529. ابو داو دجلد 1 صفحه 88 كتاب الصلوة باب ما يقول اذا سمع المؤذن حديث نمبر 523. ابو داو دجلد 1 صفحه 88 كتاب الصلوة باب ما يقول اذا سمع المؤذن حديث نمبر 523. مسند امام احمد بن حنبل 14859. 14859. صحيح ابن حبان 1689. السنن الكبرى للنسائى مسند امام احمد بن حنبل 1790. المعجم الكبير للطبر انى 670. المعجم الاوسط للطبرانى 1644. صحيح ابن خزيمه 420.

#### تشريح:

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جوکوئی وسیلہ کی دعا کرے گااس کومیر کی شفاعت
ملے گی۔ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو نبی اکر صفی ہے کے لیے مخصوص
ہے آپ اللہ کے کوتو وہ مقام ملنا ہی ہے لیکن جوکوئی اذان کے بعد دعا کرے گااس کو محبوب اللہ ہے کہ وہ مقاعت ملے گی شفاعت بھی بارگاہ خداجل شانہ میں ایک وسیلہ ہے حد سٹ نمیر 2:۔

## نبی اکرم ایستی کے وسیلہ سے بارش کی دعا

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعُرِ اَبِي طَالِبٍ

وَ اَبُيَضُ يُسُتَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِ ثِمَالُ الْيَتَامِي عِصْمَةٌ لِلْارَامِلِ
وَقَالَ عُمَرُ بُنُ حَمُزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنُ اَبِيُهِ رُبَمَا ذَكُرُتُ قَولَ الشَّباعِرِ
وَ اَنَا اَنُظُرُ الِي وَجُهِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِى فَمَا يَنُزِلُ حَتَّى
يَجِيشَ كُلُّ مِيُزَابٍ

وَ أَبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِم ثِمَالُ الْيَتَامِي عِصْمَةٌ لِلْلَرَامِلِ

وَهُوَ قُولُ أَبِي طَالِبٍ.

ترجمه:

مدرار من بن عبداللہ بن دینارا پنے والد کا میہ بیان قل کرتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عرض اللہ تعالیٰ عہما کو سنانہوں نے جناب ابوطالب کا یہ شعر مثال کے طور پر پڑھا وَ اَبْیَصُ یُسُتَسُقَی الْعُمَامُ بِوَ جُھِم یُم شَمَالُ الْیَتَامِی عِصْمَةٌ لِلَارَامِلِ وَ اَبْیَصُ یُسَتَسُقَی الْعُمَامُ بِوَ جُھِم یہ شِمَالُ الْیَتَامِی عِصْمَةٌ لِلَارَامِلِ وَ وَابْیَصَ مُوسِیْ مِی اللَّهِ عَلَیْ وَ عَالَی جَالَی وَ وَالْی وَ وَالْدِی وَ وَالْی وَ وَالْیَالِی وَ وَالْی وَالِی وَالْی وَالِی وَالْی وَالْی وَالِی وَالْی وَالْی وَالِی وَالْی وَالْی وَال

برنالها چى طرح بهني لكا بها (وه معربيه) وَأَبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِم ثِمَالُ الْيَتَامِي عِصْمَةٌ لِلْارَامِلِ

(راوی کہتے ہیں) پیرجناب ابوطالب کاشعرہے-

تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 210 كتابُ ابواب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء نمبر 1008. ابن ماجه صفحه 200 كتابُ اقامة الصلوة والسنه فيهاباب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء نمبر 1272. مسند امام احمد بن حنبل 26.5637. مصنف ابن ابي شيبه 26067.

تشريح:

علامه بدرالدين عيني حنفي لكصته بين:

علامہ کہا گر ہے اعتراض کیاجائے کہ ابوطالب نے یہ کیے کہا کہ آپ آلیہ اللہ علامہ کہا گر ہے اول سے بارش طلب کی جاتی ہے حالانکہ ابوطالب نے جہرہ کے وسیلہ سے بادل سے بارش طلب کی گئی ہے آپ آلیہ سے صرف ہیرت کے بعد بارش طلب کی گئی ہے آپ آلیہ ابوطالب بجرت کے بعد بارش طلب کی گئی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لیے نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لیے بارش کی دعا کی تھی اس وقت بھی نبی اکرم آلیہ ان کے ساتھ جھے اور اس وقت آپ بارش کی دعا کی تھی اس وقت آپ اس شعر سے آپ آلیہ کی مدح کی ہے کیونکہ ان کے میا تھی ہم آپ اس شان کے اس شعر سے آپ آلیہ کی مدح کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں آپ اس شان کے خیال کی جاتی ہم چند کہ انہوں نے اس کے وقوع کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔

عدیث نمبر3:

### حضرت عباس کے دسیلہ سے دعا

عَنُ أَنَسِ ابُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَانَ إِذَا قَحَطُو السُتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اللهُ لَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسُقِينَا أَوْلَ فَيُسُقَونَ .

#### ترجمه:

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ کے وسیلے سے بارش کی دعا کی اور بولے: اے اللہ عزوجل پہلے ہم اپنے نبی الیسی کے وسیلہ سے تیری بارش کا ہیں دعا کیا کرتا تھا۔ابہم تیری بارش نازل کردیا کرتا تھا۔ابہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی الیسی کے جیا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو تو ہم پر بارش نازل ہوگئی۔
نازل کردے۔راوی بیان کرتے ہیں ہم پر بارش نازل ہوگئی۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 610 كتاب ابواب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام .....حديث نمبر 1010. بخارى جلد 1 صفحه 658 كتاب فضائل الصحابه باب ذكر العباس بن عبدالمطلب حديث نمبر 3710. صحيح ابن حبان 2861. صحيح ابن خزيمه 1420. السنن الكبرى للبيهقى 6002. المعجم الكبير للطبر انى 84.

#### تشريح:

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ وسیلہ شرک نہیں بلکہ صحابہ کرام ﷺ کا مقبرس طریقہ ہے اور بیربھی ثابت ہوا کہ وسیلہ صرف نبی اکرم ایسی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ آپ ایسی کے اہل بیت سے بھی وسیلہ کرنا جائز ہے۔

#### وسوسيه

حضرت سیدنا فاروق اعظم مظاند نے سیدنا عباس مظاند کا دسیلہ اس لیے بارگاہ خدا عز وجل میں پیش کیا کہ فوت ہونے والوں کا دسیلہ جا ترنہیں۔

### جواب وسوسه:

اس حدیث مبارکہ سے فوت ہونے والوں سے وسیلۂ کی نفی کی دلیل لینا بالکل جاہلیت ہے کیونکہ قرآن وحدیث اور بزرگان دین سے بے شار دلائل کے ساتھ فوت ہونے والوں سے وسیلہ لینا ذکر کیا گیا ہم ان دلائل میں چند کا ذکریہاں کرتے ہیں جس سے ان شاء اللہ بیہ وسوسہ جڑسے کٹ جائے گا۔

### قبرمبارک کے او برحجیت میں سوراخ کردو: .

امام دارمی اپنی سند کے ساتھ فقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوگئے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا نبی اکرم آفیے کی قبر مبارک کے پاس جا وَاور آسان کی طرف حجیت میں جھوٹا ساسوراخ بنادو کہ آپ آفیے کی قبر مبارک اور آسان کے درمیان حجیت حاکل نہ ہو۔

لوگوں نے ابیا ہی کیااوراتنی شدید بارش ہوئی کہ گھاس اگ آئی اوراونٹ اسے موٹے تا زے ہو گئے کہ وہ چر بی کی وجہ سے پھول گئے اس سال کو عام الفتق (بارش کاسال) قرار دیا گیا۔

(سنن دارمي ج1 ص90مقدمه باب ما اكرم الله نبية ملك عد موته حديث نمبر93)

### قبرمبارك برحاضر موكر بارش كي التجاء:

حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دورے خلافت میں قبط پڑھ گنیا تو' حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی کے دونے دورے دونے اور عرض کیا آپ آپ آلیے کے دونے مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ آپ آلیے کی امت ہلاک ہوا جا ہتی ہے اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے'ان کوخواب میں کہا گیا کہ حضرت فاروق اعظم کی کوسلام کہواور انہیں بناؤ کہ تہمیں بارش عطاکی جائے گی اور یہ بھی کہو (امور خلافت اداکرنے میں) مزید بیدار مغزی سے کام لو۔ اس صحافی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کواطلاع دی تو آپ رضی اللہ تعالی عندرو پڑے اور عرض کیا اے میر رے رب! میں صرف دی تو آپ رضی اللہ تعالی عندرو پڑے اور عرض کیا اے میر رے رب! میں صرف اس کام کورک کرتا ہوں جس سے عاجز ہوتا ہوں۔

مصنف ابن الىشىبه 32665 مارى كى كېيرللىخارى 1294 مالېداىيدوالنهامىية 5 ص 167 رز تانى ج8 ص 77)

الم ابن حجرنے بیروایت فل کرنے کے بعد لکھاہے:

وروی ابن ابی شیبه باسناده صحیح. امام ابن الی شیبہ نے اسے می سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (فتح الباری ج2 ص 295)

وسیله کی دعا:

اے اللہ میں تیرے نبی محمد کی رحمت علیہ ہے وسیلہ سے جھھ سے سوال کرتا ہوں مام متابقہ میں آپ اللہ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری حاجت یوری ہو۔

اورا پنی حاجت کا نام لو پھر حضرت سید ناعثمان غنی ﷺ کے بیاس جا وَاس شخص نے اسی طرح کیا پھر حضرت سید ناعثمان غنی ﷺ کے درواز ہ پرآیا تو در تبان فور ابا ہرآیا اس کا ہاتھ پکڑ کراس کو حضرت سید ناعثمان غنی ﷺ کے پاس لے گیا پھر حضرت سید ناعثمان غنی ﷺ کے باس لے گیا پھر حضرت سید ناعثمان غنی ﷺ کی بظاہر و فات اوراس کی حاجت بیان کرو اوراس کی حاجت بوری کردی معلوم ہوا کہ ہرور کا ئنات آلیسے کی بظاہر و فات

کے بعد بھی آپ علی ہے۔ سے توسل جائز ہے اور بیمل امت میں جاری ہے۔ (تنبیم ابغاری جلد 2 صفحہ 15)

(التهم ابخاری جلد 2 صفحہ 15)
اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بیرحدیث فل کرنے کے بعد کہھا ہے:
حافظ زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری متوفی ۲۵۲ھ نے الترغیب
والترغیب 1 ص 474 تا 476 مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ 24% ہے میں اور
حافظ الهیشی نے مجمع الزوائدج 2 ص 279 مطبوعہ بیروت اور حافظ ابوالقاسم
حافظ الهیشی نے مجمع الزوائدج 2 ص 279 مطبوعہ بیروت اور حافظ ابوالقاسم
منورہ) میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ بیرحدیث صحیح ہے۔ ابن تیمیہ اس
حدیث کی اسناد پر تبھرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں ''اوریہ اسناد چرج ہیں''۔
عدیث کی اسناد پر تبھرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں ''اوریہ اسناد چرج ہیں''۔

امام کاظم کی قبر پردعا کی قبولیت:

امام غزالی نے کہا ہے 'من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ''جس بزرگ سے اس کی زندگی میں استمد ادکر سکتے ہیں اس کی وفات کے بعد بھی اس سے اسمتد ادکی جائمتی ہے' ۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لمعات شرح مشکوٰ ق کے باب زیارت القبور میں ذکر کیا کہ امام شافعی نے کہا کہ موسی کاظم کی قبردعا کی قبولیت کے لیے مجرب تریاق ہے نیز وہ اسی باب میں ذکر کرتے ہیں'' جولوگ صالحین کی زیارت کوجاتے ہیں وہ ان کے ادب واحر ام اور رہ ہے نامتہ ارسے ان کی ظاہری طور پر مدد کرتے ہیں' ' تنہم ابھاری جے سا 151 میں دعا:

امام ابن عبد البرمالكي لكصة بين:

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی قبرقلعہ کی نصیل کے قریب ہے اور سب کو معلوم ہے کہ لوگ و ہاں پہنچ کر ہارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہارش ہوجاتی ہے۔ (الاستعباب فی معرفة الاسحاب 15 ص 405)

امام ما لك سے حاكم وقت نے سوال كيا:

وَلَوُانَّهُمُ اِذُظَّلَمُوَ النَّهُ سَهُمُ جَاءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ السَّتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًارَّحِيُمًا . (پرونبر5سرة الناء آيت نبر 64)

ترجمه کنزالا بمان:اوراگروہ اپنی جانوں برظلم کریں تو اے محبوب تمہار ہے حضور حاضر ہوں اور پھراللّٰدے معافی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللّٰد کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان یا کیں۔(الثفاءے 2 ص596)

حضرت معروف کرخی کی قبر ہارش کے لیے مجرب دعا:

امام ابوالقاسم قشری امام معروف کرخی کے بارے میں لکھتے ہیں:

آپ ہزرگ ترین مشائخ میں سے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے آج بھی آپ کی قبرمبارک کے پاس کھڑے ہوکر شفاءیا بی کی دعا کی جاتی ہے اہل بغداد کہتے ہیں حضرت معروف کرخی کی قبر مجرب اکسیر ہے (الرسلة تشیریہ 410۔ تاریخ بندادی 1 م 122) میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے فنج : آپ الیسے کے نام مبارک کی برکت سے فنج : قرآن پاک میں پہلی امتوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی اکرم آیسے ہے اسم مبارک کے

وسلدے دعائیں مانکتے تھے: و کانوا مِنُ قَبُلُ یَسُتَفُتِحُونَ عَلَی الَّذِیْنَ کَفَرُو ا(پارہ نبر 1 سورة القره آیت نبر 89) ترجمه کنز الایمان: اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کا فرول پر فتح سکتہ تا

اور قرآن پاک فرما تاہے کہ حضرت موٹی اور حضرت ہارون کے بعدان کی ٹوپی اوران کی علین کے فیل فتح حاصل کی جاتی تھی :

وَ بَقِيَّةٌ مِّمًا تَرَكَ اللَّ مُوُسِى وَ اللَّ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلْئِكَةُ ط ترجمه كنز الايمان: اور كھي بِي ہوئي چيزي معززموني اور معزز ھارون ك

تركه كى المحاتے لائيں گےاہے فرشتے - (پارہ نبر2 سورة البقرہ آیت نبر 248)

محدثین جیسے امام قسطلانی' شیخ محقق'اور ملاعلی قاری' نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس (حدیث نمبر 3) میں اولیاءاور قرابت رسول التھائیسی کا وسیلہ پکڑنے کا ثبوت ہے۔

#### حديث نمبر 4:

### نيك لوگول كاطريقه

عَنُ عَبُدِ اللّهِ (اللّهِ يُنَ يَدُعُونَ يَبُتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ)قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ ٱلإنسِ يَغْبُلُونَ نَاسًا مِّنَ الْجِنِّ فَاسُلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هُولَاءِ بِدِيْنِهِمُ.

### اترجمه:

حضرت عبدالله وظاهد میان کرتے ہیں کچھانسان جنات کی عباوت کیا کرتے تھے پھران جنات نے اسلام قبول کرلیا اور انسان اپنے وین پرختی سے کار بندر ہے۔ فرمانِ اللہ جل شانہ ہے: الَّذِینَ یَدُعُونَ یَبُتَغُونَ اللّٰی دَبِیهِمُ الْوَسِیلَةَ. ترجمه کنز الایمان: مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونٹر نے ہیں۔ (پارہ نبر 15 سورۃ بن امرائیل آیت نبر 57)

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه 178كتاب التفسير باب قل ادعو الذين زعنتم..... حديث نمبر 4714. 4715 ..... حديث نمبر 4714. بخارى جلد2صفحه 178 كتاب التفسير باب او لئك الذين يدعون..... حديث نمبر 4715. 4715 .... مسلم جلد2صفحه 428.429 كتاب التفسير باب نمبر 1038 نمبر 7554.7555.7556.7556 ... المسنن الكبرى للنسائي 11288 . المستدرك للحاكم 3378 . المعجم الكبير للطبر انى 9077.

#### تشريح:

اس صدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ انسان جنات کی عبادت کیا کرتے تھا ور حضرت عبداللہ فی فر ماتے ہیں کہ اس آیت میں انہیں کا ذکر ہے۔ کہ وہ جنات اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں فر مایا جار ہا ہے جو مسلمان ہیں کہ وہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں بعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں یعنی اللہ یہ کا م غیر میں معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی عبادت کرنا مسلم کرتے ہیں۔ مسلم کرتے ہیں۔ حدیث فیصر 5:

### نیک اعمال کا وسیله

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ ثَلَثَةٌ يَّمُشُونَ فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارِفِي جَبُلٍ قَالَ خَرَجَ ثَلَثَةٌ يَّمُشُونَ فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارِفِي جَبُلٍ فَانُحَطَّتُ عَلَيْهِمُ صَحْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضٍ أَدْعُو اللَّهَ بِاَفْضَلِ عَمَلتُمُوهُ مَا يَعُمُ لِبَعْضٍ أَدْعُو اللَّهَ بِاَفْضَلِ عَمَلتُمُوهُ مَن مَا اللهَ إِلَيْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### ترجمه:

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں نبی اکر میں ہے۔ فر مایا تین افراد سفر پہنے نکلے بارش نے انہیں آلیا اور وہ لوگ ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے ناگاہ پہاڑ کی ایک چٹان ٹوٹ کر اوپر سے گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا تو انہوں نے ایک دوسر سے کہاتم نے جوسب سے افضل عمل کیا ہے اس کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر و۔۔۔۔(پھران تینوں نے باری باری اپنی نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا کی جس کی برکت سے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا کی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو غار کے در واز ے سے ہٹا دیا اور ان کو نجات عطافر مادی )

#### نخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 390 كتابُ البيوع باب اذا اشترى شيئًا لغيره ...... حديث نمبر 2272 ..... جديث نمبر 2272 ..... جلد 1 صفحه 399 كتابُ الاجارة باب من استاجر اجيرا فترك ..... حديث نمبر 2333 .... بخارى جلد 1 صفحه 411 كتابُ المزارعة باب اذا زرع بمال قومه بغير .... حديث نمبر 2333 ... بخارى جلد 1 صفحه 616 كتابُ احاديث الانبياء باب حديث الغار حديث نمبر 405 ... بخارى جلد 2 صفحه 408 كتابُ الادب باب اجابة دعاء من بر والدية حديث نمبر 5974 ... مسلم جلد 2 صفحه 356 كتابُ اللاكر ولدعا ... باب قصة اصحاب الغار ... نمبر 356 949 .6950 . المعجم مسندامام احمد بن حنبل 7 1247 . صحيح ابن حبان 897 . مسندامام احمد بن حنبل 2014 ... للبيهة ي 11420 . المعجم الاوسط للطبر اني 2307 . السنن الكبرى للبيهة ي 11420 ...

تشريح:

اس مدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے جیسا کہ ہے نیک اعمال کے وسیلے کے علاوہ ہزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ پہلی احادیث میں گزرااورسب سے بڑاوسیلہ نبی رحمت آلیت کا ہے۔ جب نیک اعمال کی معرفت اعمال کی معرفت عامل کا وسیلہ جائز ہے تو پھر جس محبوب آلیت کے طفیل نیک اعمال کی معرفت عاصل ہوئی ہے ان کا وسیلہ کیونکر جائز نہیں۔ نبی اکر مسالیقی کی ذات با برکات تو وہ ذات ہے جن کا وسیلہ سیدنا آ دم النگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے وہ ذات ہے جن کا وسیلہ سیدنا آ دم النگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں جیسا کہ

ا گرمحنطانشه کو ببیدانه کرنا ہوتا تو میں تم کو پیدانه کرتا۔ (انتجم الکیرللطمرانی ج2 ص82.83۔

بخارى شريف اورعقا كدابلسنت

بجاری تربیب دلائل النو قالبیبتی ج5 ص489\_الوفاءلا بن جوزی ص33\_المستد رکے للحا کم ج2 صا615ام حاکم نے اس روایت کوشیح الا سنادککھا ہے۔مجمع الزوا کدج8 ص253 )

روبی رہ ہے۔ ابن تیمید لکھتا ہے بیردونول حدیثیں احادیث صحیحہ کی تفسیر کے درجہ میں ہیں۔(نآل ابن تیمیہ 25 ص 151 اور ناصرالبانی نے بھی الوسل ص 106 پر بیصدیث کھی ہے۔ شرح مسلم ج7 ص 58)

حديث نمبر6:

### یانی ملنے کا وسیلہ

عَنُ آبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِاصَابَ أَرُضًا فَكَانَ مِنُهَا نَقِيَّةً قَبَّلَتِ الْمَاءَ فَانُبَتَتِ الْكَلاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ وَكَانَتُ مِنُهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَكَانَتُ مِنُهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَكَانَتُ مِنُهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوُا وَزَرَعُوا.....

#### ترجمه:

حضرت ابوموی اشعری ﷺ بی اکرم ایستی کا بیربیان قتل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ہمراہ معبوث کیا اس کی مثال موسلا دھار بارش کی مانند ہے جوا گرعمہ ہ زمین پر بر سے تو زمین اس کے پانی کو جذب کر لیتی ہے اور وہاں گھاس اور سبزہ اُ گ آتا ہے اور اگر زمین شخت ہوتو وہاں پانی جمع ہوجا تا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع عطافر ماتا ہے لوگ وہ بانی چیعے ہیں بلاتے ہیں زراعت میں استعمال کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔

### تخريج:

بخارى جلد1صفحه76كتاب العلم باب فضل من علم و علّم حديث نمبر 80. مسلم جلد2صفحه254كتاب الفضائل باب بيان مثل ما بعث النبي مَلَيُّ حديث نمبر 5953. مسندامام احملين حنبل19573. صحيح ابن حيان4. السنن الكبرلي للنسائي5843. مسندابو يعلى 7311.

#### تشريح:

اس حدیث پاک میں نبی اکرم آفیہ نے ایک مثال بیان فر مائی ہے جس میں زمین کی تین شمیں بیان کی جیں جن میں زمین کی ایک شم سخت زمین ہے جہاں بارش کا بانی جمع ہوجا تا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کو نفع عطا فر ما تا ہے ۔ لیعنی اللہ تعالی لوگوں کو تخت زمین کے وسیلہ سے نفع عطا فر ما تا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہے إنَّ اللّٰه عَلیٰ مُحلِّ شَیٰ قَدِیْرٌ . وہ جس کام کو جس طرح جا ہے کر ب شان تو بہے إنَّ اللّٰه عَلیٰ مُحلِّ شَیٰ قَدِیْرٌ . وہ جس کام کو جس طرح جا ہے کر ب شان تو بہہ ہے نفو دیا۔ لیکن اللہ جلی شان کی قدرت ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک و سیلے سے نفع دیا۔ اور اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف ذرائع سے عطا فر ما تا ہے جبیبا کہ لوگوں کو انبیا علیہم السلام کے ذریعے محالف فر ما تا ہے ۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے ۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے ۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے ۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ لوگوں کو وسیلہ سے عطا فر ما تا ہے تا ہے تو پھر وسیلہ نا جائز و شرک کیسے ہوسکتا ہے۔

### حديث نمبر7:

## کمزورلوگوں کی وجہ سے رزق ملتاہے

عَنُ مُّصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ رَاى سَعُدٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّ لَهُ فَضُلَّا عَلَى مَنُ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعَفَائِكُمُ.

#### ترجمه:

حضرت مصعب بن سعد ﷺ بیان کرتے ہیں: حضرت سعدﷺ نے بیہ مجھا شاید انہیں دوسرے کمترلوگوں پرفضیلت حاصل ہے تو نبی اکرم علی نے نے فرمایا: کمزور

## لوگوں کی دجہ ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔

بخاري جلد1صفحه513كتاب الجهاد والسير باب من استعان بالضعفاء...حديث نمبر2896 سنن نسائي جلدصفحه كتاب الجهاد باب الاستعار بالضعف حديث نمبر 3178. السنن الكبراى للبيهقى6182.

اس حدیث یاک ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے وسیلہ سے مدوفر ما تاہے اوران کی وجہ سے رزق عطافر ما تا ہے اس لیے سی کمز وراورغریب کوحقارت سے نہیں دیکھنا جا ہے۔ کیامعلوم اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔

علامه غلام رسول سعيدي صاحب لكصة بين:

الله تعالیٰ انبیاء کیبهم السلام اورصالحین کے سبب سے کفار اور فساق پر ہونے والے عذاب کود ورکر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسانہ کرتا تو اس عذاب سے زمین نباہ ہوجاتی ا

حافظ ابن كثير لكصة بين:

حضرت توبان ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول التعلیق نے ارشا دفر مایاتم میں ہمیشہ سات ایسے خص رہیں گے جن کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جن کے وسلہ سے تم پر بارشیں نازل ہوں گی اور جن کی وجہ سے تم کورز ق دیا جائے گاخی كه قيامت آجائے كى۔

حضرت عبادة ابن الصامت في بيان كرتے بين كهرسول التوليف في مايا: میری امت میں تمیں ابدال ہیں ان کی وجہ سے تم کورزق دیا جا تا ہے ان کے وسیلہ ہےتم پر ہارشیں ہوئی ہیں۔ قادہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ حسن بھری بھی ان ہی میں سے ہیں۔(تغیرابن کیرن 1 ص 346) امام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: بے شک ایک صالح مومن کی برکت سے اللہ اس کے برخوس کے سوگھر ول سے مصائب کو دور کر دیتا ہے پھر حصرت ابن عمر نے یہ آیت برخی و لَو لَو لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ اللّارُضُ . اوراللہ اگر بعض (برے) لوگول (کے عذاب ) کو بعض (نیک) لوگول (کی برکت) اوراللہ اگر بعض (برے) لوگول (کی برکت) سے دور نہ کرتا تو زمین میں فسا وہ و جاتا ۔ (پارہ نبر 3 سورة البقرة آیت نبر 251) (جائم البیان 4489) کالی لابن عدی 3 م 274 جمج الزوائد 3 م 167 جوالہ نمة الباری 50 م 766 حلطا)

﴿ بخاری شریف کامقام وبرکات ﴾

انورشاہ شمیری لکھتا ہے: امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول
التھالیہ ہے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی ہے اور ان
آٹھ ساتھیوں میں سے ایک حنفی تھا ﴿نین الباری 15 ص 204﴾
ابو جمرہ کہتے ہیں کہ عرفاء ہے منقول ہے کہ اگر کسی مشکل میں 'صحیح بخاری' کو پڑھا جائے تو وہ حل ہوجاتی ہے اور جس کشتی میں صحیح بخاری ہووہ غرق نہیں ہوتی ۔
اور جا فظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں' 'صحیح بخاری'' کی قراء ت ہے اور جا فظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں' 'صحیح بخاری'' کی قراء ت ہے اور جا فظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں' 'صحیح بخاری'' کی قراء ت ہے اور جا فظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں' '

﴿ محبوب السلام امام بخاری کے نام ﴾ شخ فر بری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں کئی جگہ جار ہا ہوں رسول التوالیہ نے پوچھا کہاں جارہے ہومیں نے عرض کی محمد بن اساعیل کے پاس۔ آپیالیہ نے فر مایا جا واور اسے جا کرمیر اسلام کہنا۔ ﴿ تاریٰ بندادس 10 ﴾

## باب نمبر 17:

# قبر میں عقیدے کے بار نے میں سوال ہوگا

ضروری وضاحت:

چونکہ عقیدہ اعمال سے زیادہ ضروری ہے اس لیے اعمال سے زیادہ عقید نے کو اہمیت دینی چاہیے لیکن بچھا سے لوگ جن کے عقائد قرآن وحدیث اور صحابہ کرام کے خلاف ہیں وہ لوگ خود کو چھپانے کے لیے ایسی ایسی با تیس بناتے ہیں جن کی عوام کو ہجھ نہیں اورا کثر اوقات وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں ان میں سے ایک ریہ بھی '' کہوہ سوال کرتے ہیں تم لوگ علم غیب اختیارات مصطفی اللہ ' عاضر ایک ریہ بھی '' کہوہ سوال کرتے ہیں تم لوگ علم غیب اختیارات مصطفی اللہ ' عاضر وناظر ' نورو بشر اور شان مصطفی اللہ جسے موضوعات کو اہمیت دیتے ہو کیا قبر میں ان کے بارے میں سوال ہونے ہیں؟ نماز روزے کی پابندی کرو۔ یہ ایک خطرنا ک وار ہے! کماز روز ہ سے بھی زیادہ ضروری:

ہم کہتے ہیں نمازروز ہ بھی ضروری اس کے بغیر بھی گزار ہ نہیں ہے لیکن ان ہے زیادہ ضروری سے لیکن ان ہے زیادہ ضروری سے عقیدہ ہے کیونکہ عقیدہ جڑکی ما نند ہے اور اور نمازروزہ اعمال وغیرہ پھل کی مانند ہیں اگر عقیدہ ہی تھیک ہوا تو اعمال فائدہ دیں گے اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

ہم اس باب میں یہی بیان کریں گے کہ قبر میں نمازروزہ اعمال کا سوال نہیں ہوگا بلکہ قبر میں عقیدے ہی کاسوال ہوگا اس سے بڑی بات رید کہ امام بخاری اپنی بخاری میں جواحادیث لائے ہیں ان کے مطابق صرف حضورا کرم آیستے کے بارے میں بى عقيد كاسوال بوگا-اور جولوگ كهته بين كه نمازروز كى پابندى كروقبر مين عقيد كاسوال نبيس بونا بهاراان كوچيانج به كه لا و قر آن وحديث سے دليل "هاتوا بر هانكم ان كنتم صدفين" ترجمه: سيچ بوتوا بى دليل بيش كرو حديث نمبر 1:

## محبوب السه كے بارے میں كياعقيده ركھتاتھا

عَنُ أَنسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتُولِّى وَذَهَبَ اَصْحُبُهُ حَتَى اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ اللهُ مَلَكَانِ فَاقُعَدَاهُ فَيَقُولُ إِنَ لَهُ مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ اللهُ مَلكَانِ فَاقُعَدَاهُ فَيَقُولُ إِنْ لَهُ مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ وَرَسُولُهُ .....

#### ترجمه:

#### تخريج:

بخارى جلد1صفحه 258 كتابُ الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال حديث نمبر 1338. بخارى جلد1صفحه 265كتابُ الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر حديث نمبر 1374. بخارى جلد1صفحه 77كتابُ العلم باب من اجاب الفتيا.....حديث نمبر 87. بخارى جلد 1 صفحه 93 كتابُ الوضو باب من لم يتوضاً.....حديث نمبر 183. بخارى جلد 1 صفحه 197 كتابُ الجمعه باب من قال في الخطبة ....حديث نمبر 922 بخارى جلد 1 صفحه 218 كتابُ ابواب الكسوف باب النساء مع الرجال في الكسوف نمبر 1053. بخارى جلد 2 صفحه 630 كتابُ الاعتصام بالكتاب والسنه باب الاقتداء بسنن رسول الله نمبر 7287 مسلم جلد 1 صفحه 353 كتابُ صلوة الكسوف حديث نمبر 2103.

مسلم جلد2صفحه 390كتاب الجنة .....باب عرض مقعد الميت.... حديث نمبر 7216. سنن نسائى جلد1صفحه 288كتاب الجنائز باب المسالة فى القبر حديث نمبر 2049. سنن نسائى جلد1صفحه 288كتاب الجنائز باب مسالة الكافر حديث نمبر 2050.

جامع ترمذى جلد 1 صفحه 331 كتابُ الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر حديث نمبر 1035. ابو داو دجلد 2 صفحه 309 كتابُ السنه باب المسالة في القبر .... نمبر 34753.4754. 4752.4751. مسند امام احمد بن حنبل 12271. صحيح ابن حبان 3120. مستدرك للحاكم 1403. المعجم الكبير للطبراني 11135. السنن الكبرى للبهقى 7009.

تشريح:

اس حدیث پاک میں ہے کہ میت کو دفن کرنے والے لوگ جب والی ہواتے

ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آ واز سنتا ہے جو توں سے پیدا ہونے والی آ واز بالکل
مدہم ہوتی ہے میت زمین کے نیجے بند قبر میں وہ آ واز س لیتی ہے جب عام ہمض
بند قبر سے جو توں کی آ واز س سکتا ہے تو اگر ایک غلام مصطفے بارگاہ محبوب اللہ عیل مسلوۃ وسلام عرض کرئے تو وہ کیوں کر نہیں سنیں گے۔
مالی تو اللہ وہ س لیس کے فریا دکو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہوکوئی جو آہ کرے دل سے
قبر میں فرشتے نہیں پوچیس کے کہ اب ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بلکہ وہ کہیں گے
منا کو نیا میں آب والیہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ سوآ ہے آبیہ ہے ہے ''
بین و نیا میں جو بچھ کہنا ہوگا وہی قبر میں کہہ دے گا۔
الہذا اب لوگوں کو فور کر لینا چا ہے کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا
لہذا اب لوگوں کو فور کر لینا چا ہے کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا

کہتے ہیں۔ہم دنیامیں بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں اور قبر میں بھی ان کی شان بیان کریں گے۔(ان شاءاللہ)

> ممکن میں بیقدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیراں ہوں میکھی خطاء میکھی نہیں وہ بھی نہیں

حق بید که بیں عبدالہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سرخدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

امام بخاری قبر میں امتحان کے بارے میں جوا حادیث لائے ہیں ان میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ اس سے ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ اس سے امام بخاری کا عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں جوامتحان ہونا ہے وہ ذات مصطفٰے ایستے امام بخاری کا عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں جوامتحان ہونا ہے وہ ذات مصطفٰے ایستے کے بارے میں عقیدے کا سوال ہونا ہے وہ سوال بھی جامع ہونا ہے یعنی ما گذت تَقُولُ فِی ھاذَا الرَّ جُلِ

#### دكايت:

ایک جگدایک مولا ناصاحب نے بخاری کتاب البخائز کے حوالے سے حدیث
بیان کی کہ قبر میں ایک سوال ہونا ہے ایک جاہل ملاجس نے شاید صرف امام بخاری
اور بخاری کا نام سنا ہوا ہوگا۔ بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگا یہ جھوٹ ہے ۔ لیکن
جب ہم نے پوری بخاری پڑھی تو معلوم ہوا کہ بخاری شریف میں امام بخاری قبر
میں امتحان کے بارے میں جو بھی احادیث لائے ہیں ان میں صرف ایک ہی
سوال کا ذکر ہے۔



## اباب نمبر18:

# فوت ہونے والوں کو بوسہ دینا جائز ہے

حديث نمبر1:

صديق اكبرنے وصال كے بعد نبى اكرم الله كو بوسدويا عَنُ عَآئِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمُ أَنَّ اَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ.

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق بیات کے ہیں حضرت ابو بکرصدیق بیات نے بین حضرت ابو بکرصدیت بیات کے نبی اکرم ایک کے دصال کے بعد آپ آلین کے دوسال کے دوسال کے بعد آپ آلین کے دوسال کے

بخارى جلد2 صفحه 123 كتاب المغازي باب مرض النبى نَلْبُكُ و فاته حديث نمبر 4455. بخارى جلد 1 صفحه 244 كتاب الجنائز باب الدخول على الميت... حديث نمبر 1241. بخارى جلد 1 صفحه 647 كتاب فضائل الصحابه باب قول النبى لو كنت ... حديث نمبر 3667. نسائى جلد 1 صفحه 260 كتاب الجنائز باب تقبيل الميت حديث نمبر 1838.1839.1840. ابن ماجه صفحه 229 كتاب الجنائز باب ذكر وفاتة ودفنه حديث نمبر 1627.

مسند امام احمد بن حنيل24907. صحيح ابن حبان6620 السنن الكبر'ى للنسائى1968 . السنن الكبر'ى للبيهقى6501 المستدرك للحاكم3162.

#### تشريح:

معلوم ہوا کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہوتو بعداز وفات بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ حضرت صدیق اکبر ﷺ ایسانہ کرتے اور صحابہ ﷺ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جس سے ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کرام ﷺ کے نز دیک بعد وفات بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (باتی احادیث ان شاءاللہ حصہ دوم اور حصہ سوم میں نقل کریں گے)۔

## باب نمبر19:

## سماع موتلي

حديث نمبر 1:

### نیک مردہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو

عَنُ سَعِيدِ الْمُقَبُرِيِّ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى آعُنَاقِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِي وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى آعُنَاقِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِي وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری این بیان کرتے ہیں حضور نبی اکر میں ہے۔ ارشا دفر مایا:
جب جناز ہے کور کھ دیا جائے اور لوگ اسے کندھوں پراٹھالیں تو اگروہ نبیک ہوگا تو
وہ کہے گا مجھے آگے لے چلو! اور اگروہ نبیک نہ ہوگا: تو کہے گاہائے ہر بادی پہلوگ ججھے
کہاں لے جارہے ہیں (نبی اکر میں ہے فیر ماتے ہیں) اس کی آ واز انسانوں کے
علاوہ ہرکوئی سنتا ہے اگر انسان میں لیتو بیہوش ہوجائے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 255 كتاب الجنائز باب حمل الرجال الجنائز ة دون النساء حديث نمبر 1314. بخارى جلد 1 صفحه 255 كتاب الجنائز باب قول الميت وهو على الجنازه.... حديث نمبر 1316. بخارى جلد 1 صفحه 265 كتاب الجنائز باب كلام الميت على الجنائز حديث نمبر 1380. سنن نسائى جلد1صفحه277كتاب الجنائز باب السرعة بالجنائزة حديث نمبر 1907.1908 مسند امام احمد بن حنبل11390. صحيح ابن حبان3038 السنن الكبراى للنسائي2036. السنن الكبراي للبيهقي 6637. مسند ابو يعلى 1265.

مبت جُولُول كِي آواز بنى ہے عَنُ اَنْسِ رَضِيً اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهٖ وَتُولِّنِي وَ ذَهَبَ اَصْحَلِهُ حَتَى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ

حضرت انس ﷺ نی اکرم اللہ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں جب بندہ مومن کوقبر میں دفن کیا جاتا ہے اس سے اس کے ساتھی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔۔۔۔

بخارى جلد1صفحه258كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق التعال حديث نمبر 1338. بخاري جلد1صفحه265كتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر حديث نمبر1374. مسلم جلد2صفحه390كتاب الجنة والصفة ونعيمها واهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة حديث نمبر.7216.7217.7218.

ابوداو دجلد2صفحه310كتاب السنه باب المسالة في القبر .... حديث نمبر 4753. سنن نسائي جلد1صفحه288كتاب الجنائزباب المسالة في القبرحديث نمبر 2049. مسند امام احمد بن حنبل8544. صحيح ابن حبان3120. المستدرك للحاكم1403. السنن الكبري للبيهقي7009.المعجم الكبير للطبراني 11135.

#### حديث نمبر 3:

بدرمیں مرنے والے کفار کومخاطب کر کے ارشا دفر مایا

أَنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ وَجَدُتُمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا فَقِيلَ لَا يُجِدُنُونَ لَا يُجِيبُونَ لَا يُجِيبُونَ لَا يُجِيبُونَ

#### ترجمه:

حضرت ابن عمروضی اللّدتعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم آلی ہے۔ نے (غزوہ بدر کے بعد) گڑھے میں پڑھے ہوئے کفار کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: تمہما رے پروردگار نے تمہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تم نے اسے سے پالیا ہے نبی اکرم آلی کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ آلی ہے مردوں کو مخاطب کررہے ہیں نبی اکرم آلیک خدمت میں عرض کیا گیا آپ آلی گئے مردوں کو مخاطب کررہے ہیں نبی اکرم آلیک نے استاد فرمایا: تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن بیلوگ جواب نہیں دے سکتے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 264 كتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر حديث نمبر 1370. بخارى جلد 2 صفحه 41 كتاب المغازى باب قتل ابى جهل جديث نمبر 3980. بخارى جلد 2 صفحه 48 كتاب المغازى باب شهود الملائكة بدرًا حديث نمبر 4026. مسلم جلد 2 صفحه 391 كتاب الجنة ...... باب عرض مقعد الميت من الجنة 2072.7223. نسائى جلد 1 صفحه 293 كتاب الجنائز باب ارواح المؤمنين نمبر 2072.2073.2074.2075. مسند امام احمد بن حنبل 4864. صحيح ابن حبان 808. المستدرك للحاكم 4995. البنن الكبراى للنسائى 2202. مسند ابو يعلى 3326. المعجم الكبير للطبر انى 6715.

#### تشريح1.2.3:

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مرد ہے زندوں کا کلام سنتے ہیں جیسا کہ نبی پاک سنات ہیں جیسا کہ نبی پاک سنات ہیں جیسا کہ نبی پاک سنات نے غزوہ بدر کے مقتولین کومخاطب کیاا ور حضرت عمر ﷺ کے سوال برفر مایا کہ تم ان سے زیادہ نبیس سنتے۔ اور حدیث نمبر 2 میں فر مایا کہ جب دہن کرنے والے واپس جاتے ہیں تو مردہ ان

المربع جوتوں سے بیدا ہو /نے وآلی آ واز بھی سنتا ہے بندقبر کےاندر کسی تسم کا کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ مردہ ان کے جوتوں کی خفیف سی آ وازس لیتا ہے۔ علامہ بخلی بن شرف نو وی لکھتے ہیں:

علامہ مازری نے کہااس حدیث سے بعض لوگوں نے ساع موتی پراستدلال کیا ہے لیکن بیدرست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے عام حکم ثابت نہیں ہوتا بیصرف مقتولین بدر کے ساتھ خاص ہے قاضی عیاض مالکی نے ان کار دکرتے ہوئے لکھا ہے جن احادیث سے عذاب قبراور قبر میں سوالات اور جوابات ثابت ہیں اور ان ہے مع موتی ثابت ہوتا ہے اوران کی کوئی تاویل نہیں ہوسکتی اسی طرح اس حدیث ہے بھی ساع موتی ثابت ہے دونوں کا ایک محمل ہے اور پیہوسکتا ہے اللہ تعالی نے ان کوزندہ کردیا ہو باان کے جسم کے کسی ایک عضو میں حیات پیدا کر دی ہو اورجس وقت الله تعالیٰ ان میں ساعت پیدا کرنا جا ہے وہ من لیتے ہوں' یہ قاضی عیاض کا کلام ہےاور یہی مختار ہےاور جن احادیث میں اصحاب قبور کوسلام کرنے كا حكم ديا گيا ہے ان كا بھى يہى تقاضا ہے۔ (شرح مسلم للنو دى ج11 ص709) حق وه جومخالف جھی مانیس:

عدیث نمبر 3 کے تحت نواب وحید الزمال و مالی لکھتا ہے:

اس حدیث سے صاف ساع موتی کا ثبوت ہوتا ہے اہل حدیث اس پر متفق ہیں اور جب ساع موتی ہواتو حیات بھی ہوئی اگر حیات نہ ہوتو عذا ب قبر کس پر ہوگا توامام بخاری نے بیحدیث لا کر قبر کا عذاب ثابت کیا حافظ نے کہا صرف حضرت عا کنٹ نے ابن عمر کی روایت کور د کیا ہے جمہور علماء اس مسکلہ میں حضرت عا کنٹ کے خالف ہیں اور انہوں نے ابن عمر کی حدیث کوقبول کیا ہے اور حضرت عا کنٹ کے خالف ہیں اور انہوں نے ابن عمر کی حدیث کوقبول کیا ہے اور حضرت عا کنٹ

نے جس آیت سے دلیل لی اس کا مطلب سے کہتے ہیں کہتو ان کو ایباسانا سانہیں سکتا جوان کو فائدہ دے یا مطلب ہے کہتو ان کو سنانہیں سکتا گریہ کہ اللہ جا ہے اور ابن جمبر ہ کا بید فرجب ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے بدون بدن میں ڈالنے کے لیکن جمہوراس کے خالف ہیں۔

بدن میں ڈالنے کے لیکن جمہوراس کے خالف ہیں۔

اور حضرت عائشهرضى الله تعالى عنها كى حديث كے تحت لكھتا ہے:

حضرت عا کشھایہ استدلال قابل شلیم ہیں کیوں کہ آیت میں سانے کی نفی ہے نہ سننے کی تو مطلب ہوگا کہ ہروفت جب تم چا ہومر دوں کوسنا نہیں سکتے مگر اس سے سی سی وقت میں ساع کی نفی نہیں ہوتی دوسر رے حضرت عا کشھان کے لیے علم ثابت کرتی ہیں جب علم ہوا تو ساع ہے کؤئی بات مانع ہے اور کا فروں کومر دوں سے اس باب میں تشبید دی ہے کہ کا فرحق بات کواس طرح نہیں سنتے تھے کہ اس سے اس باب میں تشبید دی ہے کہ کا فرحق بات کواس طرح نہیں سنتے تھے کہ اس کی اجابت کریں بعنی قبول کریں اور جواب دیں مرد ہے بھی جواب نہیں دیتے۔ اس باب میں 1995 دارالقدیں لاہور)

اور حدیث نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں:

مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو باوصف ادعاء اہل صدیث ہونے کے ساع ہونے کی ہر حدیث کی تاویل کرتے ہیں کہ فرشتے منکر نکیر چوں کہ آنے والے ہوتے ہیں کہاں بیتا ویل کرتے ہیں کہ فرشتے منکر نکیر چوں کہ آنے والے ہوتے ہیں لہذاروح اس کے بدن میں ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے ارب یارودوسری حدیث کو کیا کروگے کہ جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو اگر نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ججھے آگے لے چلو اور جب مردے کا بات کرنا حدیث سے ثابت ہواتو ساع کے انکار کی کیا وجہ ہے اگر بیلوگ امام سیوطی کی کتاب شرح الصدور فے احوال الموتی والقورد یہ تھیں تو

ان کومعلوم ہوجائے کہ ساع موتی کا انکار کرنا بہت سی حدیثوں کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تعالی تعصب سے بچائے (تیسر الباری 1 ص800 کتبددارالقدس لاہور) اعتراض:

اس وفت تو مردہ منگرنگیر کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے اس لیے وہ لوگوں کی جو تیوں کی آ وازس لیتا ہے۔

جواب:

تو ہم کہیں گےاس اعتراض کا جواب اس جدیث پاک میں ہے: اہل قبور کوسملام کہنا:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم ایک قبرستان تشریف لے گے اور اہل قبور کوفر مایا:

"السَّكَلَّمُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَومٍ مُوْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ"
السَّكَلَّمُ عَلَيْكُمُ دَالَ قَومٍ مُوْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ"
السَّمُونِينَ كَكُرُ وَالُوا بَمْ بِرسَلَا مَى بُواوران شَاءالله بَمْ تَمْبِهار سِساتَه عِنْقريب فِلْمِينَ مِلْمُ مِعْلَامِهِ مَعْدَب الزهد باب ذكر الحوض حديث نعبر 4306) ملنے والے بیں۔ (ابن ماجه صفحه 4566 كتاب الزهد باب ذكر الحوض حديث نعبر 4306) اوراس سے ملتی جندا حادیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تعمد الباری اوراس سے ملتی جندا حادیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تعمد الباری بین بدید قارئین کرتے ہیں:

سليمان بن بريده هذا الدست والدست وايت كرت بين كدرسول التعليق مسلمانول كوية على ويسلمانول كوية على ويت تقديم والمسلمين والابير كمين والمسلمين والابير كمين والمسلمين والابير المسلمين والمسلمين والابير الله الله بكم الاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونسال الله

لنا ولكم العافية" (ترجمه) السلام عليكم! اے مؤمنین اور سلمین کے گھروالو! ہم ان شاء الله تم سے ملنے والے ہیں تم ہمارے پیش روہواور ہم تمہارے بیچھے ہیں اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ (منداحدة 5 ص 353 سنن الوداود: 3230 ميح ابن حبان: 3137 سنن ابن ماجه: 1547 بسنن نسالَ: 2167 مصنف ابن الى شيبه: 11909 مجل علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه 11787 وارالكتب العلميه 'بيروت ) زاذان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ، جب قبرستان داخل ہوتے تو فر ماتے السلام على من في هذه الديار من المؤمنين و المسلمين انتم لنا فرط" و نحن لكم تبع و انا بكم لاحقون فانالله وانا اليه راجعون (مصنف ابن الىشيد. 11904 مجلس على بيروت مصنف أبن الى شيبه 11783 دار الكتب العلميه أبيروت) عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہان کے والدحضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ جب ا پنی زمین سے واپس آتے اور شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو کہتے: "السلام عليكم وانا بكم لاحقون" كمرايخ اصحاب سے كہتے: كياتم شہداء برسلام نہیں کرتے کہوہ بھی تم کوسلام کا جواب دیں۔ (مصنف ابن الى شيبه: 11911 مجل على بيروت مصنف ابن الى شيبه 11789 "وارالكتب العلميه بيروت) ابومو يهبه مولى رسول التُوليك بيان كرتے بين كدرسول التُوليك كوية كم ديا كيا تھا كه جب آپيلي القيع كي طرف جائيں توان پرصلوة پڑھيں ياان كوسلام كہيں (المعجم الكبير872 ق22: منداحمة ج3 ص 489 سنن دادى 78 مندالبز اد 763: السند دك ج3 ص 56 . 55 مصنف ابن ابي شيبه 11912 مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه 11790 وارالكتب العلميه أبيروت ) محد بن ابراهیم الیمی بیان کرتے ہیں کہ نبی ایک سال کی ابتداء میں شہداءا حد کی قبروں پر جاتے پس فر ماتے تم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اِور حضرت ابو بکر' حضرت عمراور حضرت عثمان ﷺ بھی اس طرح کرتے تھے ایک روایت میں ہے: آب اور حضرت الوبكروغيره برسال اس طرح كرتے تھے۔ (معنف عبدالرزاق 1828:

6745 كتاب المغازى للواقدى 15 م 313 عالم الكتب: ولائل المنه ةج3 م 308 شرح الصدورص 210) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے تومبر (نبوی) میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھتے پھر نجی ایک کی قبر (مبارک) پر آتے ہی کہتے: 'السلام علیک یا رسول الله ااسلام علیک یا ابا بکر! السلام عليك ابتاه! پھر جہال جانا ہوتا جاتے اور جب سفر سے واليس آتے تب بھی مسجد میں آگراس طرح کرتے اور وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اس طرح كرتے شھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ 11915 مجلس علمی بیروت اور 11793 " دار الكتب العلمیه أبیروت) حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ایک احدے لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر (کی قبر)اور دیگراصحاب کی قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فر مایا میں گواې د يتا ہوں تم الله کے نز د يک زنده ہو پس تم ان کی زيارت کر دا وران کوسلام کروپساس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!تم قیامت تک ان میں ہے جس پر بھی سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ ( مجمع الزوائدج 3 ص 60 'حلية الاولياءج1 ص 108 )

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ایک نے فرمایا : جو بندہ بھی کسی ایسے سلمان کی قبر کے پاس ہے گزرتا ہے جس کووہ دنیا میں بہجا نتا تھا پھر اس کوسلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو بہجا نتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ ( تاريخ دشق الكبير 2544.2544 ق 100 ص 294 دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ ) اساعیل بن عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہایک محص اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتا تھاا کیے دن وہ اس کی قبر کی زیارت کو گیا تو اس کو نیندآ گئی خواب میں اس کی والدہ نے کہا:اس قبرستان میںاس قبروالے ہے زیادہ عظیم اجرکسی کونہیں ملا'اس نے یو چھا: اس کا کیامل تھا؟ اس کی والدہ نے کہا: اس پر بہت مصائب آئے اور اس

نے ان پرصبر کیا۔ (موسوعانام ابن الباد نیا: 136 ج6م 185 کمتہ العمریۂ پردت)
عبد اللہ بن نافع المدنی بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ ہیں سے ایک شخص فوت ہو
گیااس کو فن کر دیا گیا ایک شخص نے خواب میں اس کودیکھا کہ وہ اہل دوزخ میں سے
ہے وہ بہت مخموم ہواسات آٹھ دن لعداس کودکھایا گیا کہ وہ اہل جنت میں سے
ہے'اس نے کہا: کیاتم نے بیہیں کہا تھا کہ بیابل دوزخ میں سے ہے'اس نے کہا
بیابل دوزخ میں سے تھا مگر ہمارے ساتھ ایک صالح شخص دفن کیا گیااس نے اپنے
بیابل دوزخ میں سے تھا مگر ہمارے ساتھ ایک صالح شخص دفن کیا گیااس نے اپنے
میابل دوزخ میں سے تھا مگر ہمارے ساتھ ایک میں ان میں سے تھا۔
پالیس پڑوسیوں کے لیے شفاعت کی اور یہ بھی ان میں سے تھا۔
موسوعانام ابن انی ادنیا: 139 نے 2 می 180 ان تھ ہیں کہ اہل عقل و اہل علم سے اس
اس موضوع پر احاد بیث اس قدر تو اتر کے ساتھ ہیں کہ اہل عقل و اہل علم سے اس

﴿لَنْهُ ۚ {لَٰذَهُ ۚ {لَٰذَهُ ۚ {لَٰذَهُ } {لَٰذُهُ } {

﴿ احادیث بخاری کی بارگاہ محبوب آلیسی سے اجازت ﴾ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں:
(امام بخاری) نے ہر حدیث کورسول النّقائیسی کی بارگاہ میں پیش کیا اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعہ حضور قالیسی سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو گیا اس کواپی سے میں درج کردیا۔ ﴿ العۃ المعات 15 م 10 ﴾

## بابتمبر20:

# ايصال ثواب كاثبوت

### ضروری وضاحت:

اس دور میں جہاں طرح طرح کے فتنے ہیں وہاں ایصال تو اب کے مسئلے پر بھی طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ جیسے کھانے پر بچھ پڑھا جانا' کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا' قل' نیجۂ دسوال' جالیسوال' گیار ہویں' جھٹی' وغیرہ پراعتراض کیے جاتے ہیں میرفی نام ہیں اوران سب کی اصل ایصال جاتے ہیں میرفی نام ہیں اوران سب کی اصل ایصال فواب ہے جومستحب اور قرآن وا حادیث سے ثابت ہے۔

#### حديث تمبر1:

آ بِعَلَيْكَ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوُمَ النَّحُوِ بِلَحْمِ بَقَوٍ قَالَتُ عَائِشَهُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوُمَ النَّحُو بِلَحْمِ بَقَوٍ فَالنَّهُ عَائِشَهُ وَسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ.

فَقُلْتُ مَا هَاذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ.

#### ترجمه:

۔۔۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے گا گوشت لایا گیا تو میں نے دریافت کیا ہے کہاں ہے آیا ہے؟ تو بتایا گیا: نبی اکرم آیا ہے نے اپنی از داج کی طرف سے قربانی کی ہے۔۔۔۔

#### تخريج:

بخارى جلدا صفحه 319كتاب الحج باب و ما يأكل من البدن وما يتصدق حديث نمبر 1720.

بخارى جلد 1 صفحه 107 كتاب الحيض باب كيف كان بداء الحيض حديث نمبر 294. بخارى جلد 1 صفحه 318 كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر ..... حديث نمبر 2952. بخارى جلد 1 صفحه 522 كتاب الجهاد و اليسر باب الخروج اخر الشهر حديث نمبر 2952. بخارى جلد 2 صفحه 348 كتاب الاضاحي باب الاضحيه للمسافر و النساء حديث نمبر 3548. بنخارى جلد 2 صفحه عديث نمبر 350 كتاب الاضاحي باب من ذبح ضحيه غيره حديث نمبر 350 كتاب الاضاحي باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 453 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 453 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحديث باب بيان وجوه الاحرام حديث نمبر 358 كتاب الحديث باب بيان وجوه الاحرام حديث باب عديث بن حنبل 363 كتاب الحديث باب بيان وجوه الاحرام حديث بن حديث باب عديث بن حديث بن حديث باب بيان وجوه الاحرام حديث بن حديث بن حديث بن حديث باب بيان وجوه الاحرام حديث بن مرديث بن حديث بن حديث بن مديث بن حديث بن مديث بن حديث بن حديث بن مديث بن مديث

#### تشريح:

اس صدیت پاک سے بتا چلانی اکر م اللہ نے اپنی از واج کے تواب کے لیے گائے کی قربانی کی تھی اور اس سے رہے معلوم ہوا کہ جب کسی کے ایصال تواب کے لیے کے قربانی کی تھی اور اس سے رہے معلوم ہوا کہ جب کسی کے ایصال تواب کے لیے کوئی چیزیا جانورلیس تواس پر اس کانام لینا جائز ہے اور اس کو اللہ کانام لینا جائز ہے اور اس کو اللہ کانام لینا جائز ہے اور اس کو اللہ کانام لیک کر ذیج کر لیا جائے تو وہ بالکل حلال ہے۔

بیاً م سعد کا کنوال ہے:

حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال تو اب کے لیے ہارگاہ محبوب اللہ میں سوال کیا تو آپ آلیہ نے نے فرمایا پانی فَحَفَرَ بِیُرًا وَقَالَ هٰذِہ لِاُم مَعَمِد کے لیے ہے۔ سَعُمِد و ایا اور کہا بیام سعد کے لیے ہے۔ رابو داو دجلد 1 صفحہ 248 کتاب الز کوہ ہاب فی فضل سفی الماء حدیث معبر 1680) جیسے کنوئے پر حضرت سعد کی والدہ کانام لینے سے پانی پاک اور جائز ہے ای طرح کے کھانے پر کسی بزرگ کانام لینے سے جائز و پاک رہتا ہے ( اس سے متعلقہ ہاتی احاد بیث ان شاء اللہ حصہ دوم اور سوم میں آئیس گی )۔ احاد بیث ان شاء اللہ حصہ دوم اور سوم میں آئیس گی )۔

حديث نمبر2:

کھانے پر پڑھنے کا ثبوت

حفرت ابوطلحہ ﷺ نی اکرم ایک کے لیے کھانے کا اہتمام کیا حفرت انس الله كوبلانے كے ليے بھيجانى اكرم الله اسے ساتھ لوگوں كولے كرتشريف لائے: . قَالَ فَانُطَلَقَ اَبُوطُلُحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَبُلَ اَبُو طَلُحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيُم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَامَا عِنْدَكِ فَاتَتُ بِذَالِكَ الْخُبُزِ فَامَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا عُكَّةً لُّهَا فَادَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا شَآءَ اللَّهُ آنُ يَّقُولُ ثُمَّ قَالَ اتُلَنُ لِعَشَرَةِفَاذِنَ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِغُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائُذُنُ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ اَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

ترجمه:

نے فر مایا: دس آ دمیوں کواندر آنے کے لیے کہو۔ حضرت ابوطلحہ کے انہیں اجازت دی۔ انہوں نے کھالیا یہاں تک کہوہ کھی سیر ہوکر گئے۔ پھر آ ب اللہ فی نے فر مایا: دس آ دمیوں کواندر آنے کے لیے کہو۔ حضرت ابوطلحہ کھانا کہا: انہوں نے بھی کھانا کھانا سیر ہوکر چلے گئے۔ پھر انہوں نے بھی لوگوں نے دی یوں تمام لوگوں نے کھانا کھانا کھالیا اور سیر ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 80 تھی۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه321كتاب الاطعماناب من اكل حتى شبع حديث نمبر 5381. بخارى جلد2صفحه520كتاب الايمان والنذور باب اذا حلف ان لا يا تدم...حديث نمبر 6688.

#### تشريح:

اس مدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ کھا ناسا منے رکھ کر پڑھنا حرام و نا جا تر نہیں بلکہ جا تزہاب بیسوال ہیدا ہوا کہ معلوم ہی نہیں نبی اکرم اللے نے کیا پڑھا تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی اکرم اللے نے کیا پڑھا تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی اکرم اللے نے کوئی غلط چیز تو پڑھی ہی نہ تھی یقینا قرآن کی آیات ہوں گی یا کوئی دعا ہوگی تو آج ہم بھی کھا ناسا بہنے رکھ کرقر آن پڑھتے ہیں درود یاک پڑھتے ہیں اور دعا نیس مانگتے ہیں بیسب نبی اکرم اللی کے اس فعل مبارک سے ثابت ہے۔

#### حديث نمبر3:

## کھانے بربرکت کی دعا کرنا

عَنُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ خَفَّتُ اَزُوَادُ الْقُوْمِ وَامْلَقُوا فَاتَوُا النَّهُ سَلَمَةَ وَطَلَقُوا فَاتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمُ فَاذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمُ عُمَرُ النَّهِي صَلَّى النَّهُ فَا خَبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاوُكُمُ بَعُدَ إِبِلِكُمُ فَدَ خَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَا خَبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاوُكُمُ بَعُدَ إِبِلِكُمُ فَدَ خَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِفِي النَّاسِ فَيَاتُونَ بَعُدَ اللِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِفِي النَّاسِ فَيَاتُونَ بِفَصُلِ اَزُوَادِهِمُ فَبُسِطَ لِلْالِکَ نِطَعٌ وَّ جَعَلُوهُ عَلَى النِّطُعِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّکَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا هُمُ بِاوُعِيَتِهِمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّکَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا هُمُ بِاوُعِيَتِهِمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّکَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا هُمُ بِاوُعِيَتِهِمُ فَاحَتَثَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَهَدُ اَنُ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ال

#### ترجمه:

حضرت سلمه ها بیان کرتے ہیں لوگوں کا زادسفرختم ہوگیا اور وہ محتاج ہو گئے وہ نبی اکرم ایسی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہاونٹ ذیح کرنے کی اجازت مانگیں آ ہے البیں اجازت دے دی۔حضرت عمر مظان سے ملے تو انہوں نے حضرت عمر عظا الوحضرت عمر عظاء نے فر مایا اونوں کے بعد تمہارا کیا ہے گا؟ حضرت عمر هظائه نبی اکرم ایستان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله مالینی اونٹوں کے بعدان لوگوں کا کیا ہے گا'نی اکرم الیسی نے ارشادفر مایاتم لوگوں میں اعلان کردو کہ بیاہواسامان لے آئیں پھرایک دسترخوان بچھایا گیا'انہوں نے وہ چیزیں دسترخوان برر کھ دیں نبی اکر میں کھڑے ہوئے اور اس کھانے میں برکت کی دعا کی ان لوگوں کو برتن لانے کے لیے کہا تو سب لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں کو بھرلیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ نبی اکرم ایک نے فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔

بخارى جلد1صفحه438كتاب الشركة باب اشركة في الطعام....حديث نمبر 2484.

بعارى جلدا صفحه 526 كتاب الجهاد والسير باب حمل الزاد في الغزو... حديث نمبر 2982. حد بيث تمبر 4:

## میت کی طرف سے صدقہ کروثواب ملے گا

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوُ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ فَهَلُ لَهَا اَجُرٌّ إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ.

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں' بی اکرم اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اورع ض کی: میری والدہ اچا تک فوت ہوگئی ہیں اگر انہیں کوئی موقعہ ملتا تو وہ مجھے صدقہ کرنے کی ہدایت کرتیں ہے پھراس آدمی نے دریافت کیا: اگر میں ان کی طرف ہے صدقہ کردوں توانین اس کا تواب ملے گا؟ آپ علی نے فرمایا: ہاں۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 267 كتاب الجنائز باب موت الفجاة البغتة حديث نمبر 2756. بخارى جلد 1 صفحه 491 كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفى..... حديث نمبر 2756. منن نسائى جلد 2 صفحه 1382 كتاب الوصايا باب اذا مات الفجاة... حديث نمبر 3651. منن نسائى جلد 2 صفحه 3651 كتاب الوصايا باب من مات ولم يوص حديث نمبر 2717. ابن ماجه صفحه 1399 كتاب الوصايا باب من مات ولم يوص حديث نمبر 2717. مسند امام احمد بن حبل 24296. صحيح ابن حبان 3353. صحيح ابن خزيمه 2499. السنن الكبرى للبيهةى 6895. مسند ابو يعلى 4434. المعجم الاوسط الكبرى للنسائى 6476. المعجم الاوسط للطبرانى 703. مسند حميدى 2428 الادب المفرد للبخارى 93. مصنف ابن ابى شيبه 12077.

تشريح3.4:

حدیث نمبر 3 ہے کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے کا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حدیث نمبر 4 ہے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کواس کا تواب ملتا ہے لہذا اپنے فوت شدگان کی طرف سے ایصال تواب کرنا احسن عمل ہے۔

﴿اصحابِ المام اعظم كى كتب كاحفظ كرنا ﴾ سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک وکیع اور دیگر اصحاب الى حنيفه كى كتابول كواز بركرليا تھا ﴿ بدى السارى ج 2 م 250 ﴾ ﴿ طلب حدیث میں امام بخاری کے سفر ﴾ امام بخاری نے خود بیان کیا کہ میں طلب حدیث کے لیے مصراور شام دومر تنبه گیا۔ چارمر تبہ بھرہ' چیوسال حجاز مقدس میں رہا' اوران گنت مرتنبه محدثتین کے ہمراہ کوفیداور بغداد گیا۔ ﴿ تذکرۃ الحدثین ص 161 ﴾ ان حواله جات ہے معلوم ہوا کہ اہام اعظم اور اصحاب امام اعظم کا مقام امام بخاری کے زویک کتنابلند ہے۔ اور آپ نے علم حدیث کے لیے ان گنت مرتبہ کوفہ کاسفر کیا جوامام اعظم کامسکن تھا۔اس سے ان لوگوں کوسبق حاصل کرنا جا ہیے جوامام بخاری کی محبت کا دعوی كرتے ہيں اورامام اعظم كى شان ميں زبان طعن دراز كرتے ہيں۔

باب تمبر 21:

هِ برعت کی تقیقت کی

مديث نمبر 1:

## الجھی بدعت

#### ترجمه:

عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ﷺ بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ کے ہمراہ رمضان کی ایک رات میں سجد کی طرف گیا وہاں لوگ بھر ہے ہوئے مختلف حالت میں نماز پڑھ رہے جنے کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا کوئی شخص کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا حضرت عمر ﷺ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ میں سب کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کردوں تو زیادہ بہتر ہوگا بھر حضرت عمر ﷺ نے پختہ ارادہ کر لیا اور ان سب کو حضرت ابی بن کعب ﷺ کی اقتداء میں جمع کردیا۔

راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ایک رات میں حضرت عمر مظافیہ کے ساتھ نکلاتو لوگ اپنے قاری کے ہیچھے نماز ادا کررہے تھے حضرت عمر مظافہ نے فر مایا: بیاچھی بدعت ہے اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں ان کی مرادرات کے آخری حصہ کی نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصہ میں قیام کرتے ہیں۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 360 كتاب صلوة التروايح باب فضل من قام رمضان حديث نمبر 2009. مؤطا امام مالك صفحه 97 كتاب الصلوة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان حديث نمبر 252. السنن الكبرى للنسائي 4379. مصنف عبدالرزاق 7723.7735. صحيح ابن خزيمه 1100. السنن الكبرى للبيهة 256. مصنف ابن ابي شيبه 7703.

### حديث نمبر2:

### بری بدعت

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْدَتَ فِي اَمُرِنَا هَلَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَرَدٌّ.

#### ترجمه:

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم آفیے نے ارشا دفر مایا ہے: جو ہمار ہے اس دین میں ایسی چیز ایجا دکر ہے جس کا ہمار ہے دین کے ساتھ کو کی تعلق نہ ہوتو وہ مردود ہوگی۔

#### تخريج:

بخارى جلد1 صفحه 474 كتاب الصلح باب اذا اصطلحو على الصح.....حديث نمبر 2697. مسلم جلد2 صفحه 87 كتاب الإقضيه باب نقض الاحكام الباطلة وردّ حديث نمبر 4492.4493.

ابن ماجه صفحه97كتاب السنه باب تعظيم حديث رسول الله مَلْكُلُمْ حديث نمبر 14. ابوداود جلد2صفحه 290كتاب السنه باب في لزوم السنه حديث نمبر 4622. مسندامام احمد بن حنبل 26075. صحيح ابن حبان 27. السنن الكبرى للبيهقى 20158. مسند

ابويعلى4594.

#### تشريح2.1:

پہلی حدیث پاک میں حضرت سیدنا فاروق اعظم ﷺ نے تراوت کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کواچھی بدعت کہاہے اور دوسری حدیث یاک میں فر مایا جس نئ چیز کا تعلق ہمارے دین سے نہ ہووہ مردود ہے تو معلوم ہوا کہ ہرنگ چیز بری نہیں ہے جبیها که ایک طبقه بات بات پر بدعت کی رٹ لگا تا بلکه بعض نگ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور بعض بری ہوتی ہیں ہم یہاں بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیںاور بدعت کی مثالیں بیان کرتے ہیں جوان شاءاللہ اہل حق کے ليےمفيد ہوں گی۔

بدعت کی تعریف ہے پہلے ایک ضروری وضاحت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہین کہ د نیا کےمعاملات میں بدعت جبیں ہوتی صرف دین کےمعاملات میں بدعت ہوتی

ہے بیغلط ہے کیونکہ امت محدید کے لیے فر مایا گیا:

لَقَدُكَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَة ' حَسَنَةٌ (پاره نَبِر 21 مورة الاحزاب آيت نبر 21) ترجمه كنز الايمان: بے شكتم ين رسول الله كى پيروى بهتر ہے۔ اس آیت ہے ثابت ہوا کہ بندہ مومن کے لیے حضور اکر میں کے یاک ذات بہترین نمونہ ہے اب بندہ مومن کے سامنے نبی رحمت علیہ کی یا کیزہ سیرت ہے وہ جو کام بھی خواہ دنیا ہے تعلق رکھتا ہویادین سے تعلق رکھتا ہومجبوب علیہ کی اتباع میں کرے گا تواب پائے گا اور اگر کوئی کا مجبوب علیہ کی مخالفت میں کرے گا

(خواہ دنیا سے تعلق رکھتا ہویا دین سے تعلق رکھتا ہو) تو سزایائے گا۔ یعنی بندہ مومن کی بیدا ہونے سے لے کرمرنے تک ہرمعا ملے بیں راہنما کی گئی ہے وہ اس کے مطابق ہی زندگی گزارے گا۔

بدعت کی تعریف

امام نو وي اورامام على قارى لكھتے ہيں:

برعت كاشرى معنى بير ہے وہ نيا كام كرنا جورسول التوليك كے عبد ميں ندہو۔ (تهذیب الاساء واللغات 15 ص 22-مرقات 15 ص 216)

امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

بدعت اصل میں اس نے کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہوا ور نثر لیت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جوسنت کے خلاف ہوا ور شخفیق سے ہے کہ اگر وہ نیا کام ایسے کام کے تحت داخل ہو جو نثر عائیک ہوتو وہ بدعت حسنہ ہے اور اگر وہ نیا کام ایسے کام کے تحت داخل ہو جو نثر عابر اہو وہ بدعت قبیحہ ہے ور نہ وہ مباح کی

فسم سے ہے . (فخ الباری جوس 504)

علامه مینی لکھتے ہیں: بدعت کی دوشمیں ہیںا گروہ کام شرعا نیک ہوتو وہ بدعت حسنہ ہےاورا گروہ کا م

شرعًا برا ہونو بدعت قبیحہ ہے۔ (عدة القاری 11 ص 178)

بدعت كى اقسام:

1\_بدعت واجبہ\_2\_ بدعت جائز۔3\_ بدعت مستحبہ \_4\_ بدعت حرام \_ 5\_ بدعت مکروہ \_

1. بدعت داجبه:

وہ نیا کام جوشر عامنع نہ ہواوراس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو۔ جیسے قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو دغیر ہ پڑھنا۔ دین کے قو اعدا وراصول فقہ کومر تب کرنا'سند حدیث میں جرح وتعدیل کاعلم حاصل کرنا۔

2. بدعت مستحبه:

وہ نیا کام جوشر بعت میں منع نہ ہواس کوعام مسلمان کارِنواب جانتے ہوں یا کوئی شخص اس کونیت خیر سے کر ہے جیسے مخفل میلا دکرنا' خطبہء جمعہ وعیدین میں صحابہ محرام کاذکر کرنا' دینی اجتماعات کا انعقاد کرنا۔

3. بدعت جائز:

ہروہ نیا کام جوشر لعت میں منع نہ ہو۔اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جائے جیسے چند کھانے وغیرہ ان کاموں پر نہاتو اب ہے نہ عذاب ہے۔

4. بدعت حرام:

وہ نیا کا م جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ لیعنی واجب کا مٹانے والا ہو۔ جیسے فلمیں ڈرامے دیکھنا' مزرات پر ڈھول پٹینا' وغیرہ

5. بدعت مكروه:

وہ نیا کام جس سے کوئی سنت جھوٹ جائے اگر سنت غیرموکدہ جھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیبی ہے۔اورا گرسنت موکدہ جھوٹی تو یہ بدعت مکر وہ تحریبی ہے۔ جیسے ننگے سریا کھڑے ہوکر کھانا کھانا۔

فی زمانهٔ رائج بدعتیں:

ہم یہاں چندایسی بدعات کا ذکر کرتے ہیں جو مخالفین میں بھی عام ہیں اور صبح و

شام ہور ہی ہیں لیکن حضور اکر م الیہ ہے۔ ثابت نہیں ہیں۔ ان میں بدعات کی تمام ہور ہی ہیں۔ ان میں بدعات کی تمام اقسام کی مثالیں ہیں:
قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانا 'مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے طاق نمامحراب 'علم صرف وخو علم حدیث اور احادیث کی اقسام 'ہوائی جہاز کے فاق نمام خراب 'علم صرف وخو علم حدیث اور احادیث کی اقسام 'ہوائی جہاز کے فرر لیع سفر جج 'جدید ہتھیاروں سے جہاد کرنا 'ختم بخاری 'اشتہار چھیوا کر جلے کرنا 'فرر سے شفر رکرنا 'افراشتہار چھیوا نا 'سیرت فائر نسان وغیرہ۔

﴿ امام بخاری کا ادب حدیث ﴾
آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علیت ' زکاوت' اور حفظ ہیں کا زور خرچ نہیں کیا بلکہ خلوص دیا نت' تقلیٰ کی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کرڈالے اور اس شان سے ترتیب وقد وین کا آغاز کیا کہ ایک حدیث کیا کہ ایک حدیث کیا کہ ایک حدیث کیا کہ ایک حدیث کرھے' بارگاہ خداوندی میں مجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریفر ماتے ۔ غالبًا اس بزم آب وگل میں آج تک اس انداز سے کی مصنف نے تصنیف و تالیف نہیں کی ہوگی ۔ (جیرابادین 1 من مندوجولان)

### باب نمبر22:



حديث نمبر1:

## الله كي تم قصاص نهيس لياجائ كا

اَنَّ اَنَسًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عُنهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِى ابُنَهُ النَّضُرِ كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُو الْلَارُشَ وَطَلَبُو الْعُفُو فَاَبُو ا فَاتَوُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انَدُ بُنُ النَّضُرِ اتَّكُسَرُ ثَنِيَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا والَّدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاو الَّدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاو الَّدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاو اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِى الْقُومُ وَعَفَو اللهِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَا اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَا اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَاللهِ لَا اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَهُ اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ترجمه:

حضرت انس رہ بیان کرتے ہیں سیدہ رہتے بنت نظر نے ایک لڑکی کے دانت تو ڑ
دینے اس کے رشتہ داروں نے دیت کا مطالبہ کیا سیدہ رہتے کے رشتہ داروں نے معافی کی درخواست کی لیکن انہوں نے سنایم ہیں کیا یہ نبی اکرم اللہ کے باس معافی کی درخواست کی لیکن انہوں نے سنایم ہیں کیا یہ نبی اگرم اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کیا رہے کے دانت تو ڑے جا کیں گے۔

نے کہا: کیار رہے کے دانت تو ڑے جا کیں گے۔

یارسول اللہ اللہ کیا ہیں! اس زات کی قتم! جس نے آپ اللہ کے کوئی کے ہمراہ ا

معیوت کیا ہے اس کے دانت نہیں تو ڑے جائیں گے۔ نبی اکرم آلی نے فر مایا است اللہ تعالی کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے لیکن پھردوسر نے فر این معاف کرنے پرراضی ہو گئے تو نبی اکرم آلی نے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہا گروہ اللہ تعالیٰ کے تام پرتم اٹھالیس تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم پوری فر مادیتا ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 475 كتاب الصلح باب الصلح في الدية حديث نمبر 2703. بخارى جلد 2 صفحه 130 كتاب التفسير باب قوله (والجروح قصاص) حديث نمبر 4610. بخارى جلد 2 صفحه 152 كتاب التفسير باب قوله (والجروح قصاص) حديث نمبر 4611. بخارى جلد 1 صفحه 499 كتاب الجهاد والسير باب قوله (من المؤمنين رجال صدقوا....) نمبر 2806. مسلم جلد 2 صفحه 387 كتاب الجنة والصفة ونعيمها وهلها باب جهنم اعاذنا الله عنها نمبر 7190. مسلم جلد 2 صفحه 690 كتاب القسامه باب اثبات القصاص .... حديث نمبر 4374. ابن ماجه صفحه 4379 كتاب القسامة باب اثبات القصاص من الثنية حديث نمبر 4115. نسائى جلد 2 صفحه 242 كتاب القسامة باب القصاص من الثنية حديث نمبر 4115. نسائى جلد 2 صفحه 242 كتاب القسامة باب القصاص من الثنية حديث نمبر 4770.4771. نسائى 942 كتاب القسامة باب القصاص من الثنية حديث نمبر 1994. السنن الكبرى للبيه قي 15661. المستدرك للحاكم 202. مسند ابو يعلى

تشريح:

1477! المعجم الكبير للطبراني3255.

اس حدیث میں اللہ ﷺ نیک بندوں کی شان معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کتنی محبت فرما تا ہے کہ اگروہ شم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شم پوری فرما تا ہے کہ اگر وہ شم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شم پوری فرما تا ہے کیاں دور میں پچھلوگ ایسے بیدا ہو گئے ہیں جومعاذ اللہ انبیا علیم السلام کے بارے میں بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بزری چوڑے جمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں (معاذ اللہ) کیکن ادھرا نبیا علیم مزد یک چوڑے جمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں (معاذ اللہ) کیکن ادھرا نبیا علیم

السلام نہیں بلکہ اولیاء کی شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اگر وہ قسم اٹھالیس توالٹد تعالیٰ ان کی قشم پوری فر مادیتا ہے۔ ابلسند تریم الزام اگل اواتا میں ادل کی شاہد سال کے تعدید صدر کے شد

اہلسنت پرالزام لگایا جاتا ہے کہ اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں صحابہ کی شان بیان نہیں کرتے ہیں ہم یہاں بیدوضا حت کردیں کہ ان لوگوں کا بیالزام جہالت پر مبنی ہے کیونکہ اہلسنت کا بیعقیدہ ہے تمام تابعی محدث مفسر عُوث قطب ابدال اور اولیاء سب مل جائیں پھر بھی ایک صحابی ﷺ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے ۔ جب ایر اولیاء سب مل جائیں پھر بھی ایک صحابی ﷺ کی شان کو نہیں بیان کریں گے ایک صحابی تو بھر جب اولیاء کی شان بیان کریں گے تو وہ صحابہ کرام میں بدرجہ اولیا عُلی جائے گی۔

اورالحمدللدابلسنت الله جل شائه كى واحد نيت أنبياء يهم السلام كى نبوت صحابه كرام كى صحابه كرام كى صحابيت المبيت كامقام اوراولياء كرام كى شان سب كومان يتي بين اوربيان كرت بين حديث نمبو 2:

## اولیاء کی برکت سے بخشش

عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي بَنِي اِسُرَآئِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسُالُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالَهُ فَقَالَ لَهُ هَلُ مِّنُ تَوُبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسُالُ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ ائْتِ قَرُيةَ كَذَا وَكَذَا فَادُرَكُهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ فَجَعَلَ يَسُالُ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ ائْتِ قَرُيةَ كَذَا وَكَذَا فَادُرَكُهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدُرِهِ نَحُوهَا فَاخُتَصَمَتُ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحُمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَ لَهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### ترجمه:

حضرت ابوسعید خدری این اکرم ایستان کا پیفر مان نقل کرتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننا نو نے آل کیے تھے پھروہ اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے نکلاتو وہ ایک را بہب کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا: کیا اس کے لیے نکلاتو ہوگئی گنجائش ہے اس نے کہا: نہیں ۔ تو اس نے اسے بھی قتل کردیا۔ پھروہ اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے نکلاتو ایک شخص نے اسے بھی قتل می فال بستی میں چلے جائ اراستے میں اسے موت آگئی اس نے اپنے سینے کوستی کی مفرف فال بستی میں چلے جائ اراستے میں رحمت کے فرشتوں اور عذا ب کے فرشتوں طرف کھا کیا۔ اس شخص کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذا ب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ نتوالی نے اس طرف والی زمین کو کہا: تم قریب ہو جا واور دوسری طرف والی زمین کو کہا: تم قریب ہو جا واور کھر (فیصلہ کرنے والے فرشتے ) نے کہا: دونوں طرف والی زمین کو تکم دیا تم دور ہو جا وکوں کے قریب ہوگا ہے اس می بخشش ہوگئی ہوگا ، جب نا پا گیا تو ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب تھا' تو اس کی بخشش ہوگئی ہوگا ، جب نا پا گیا تو ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب تھا' تو اس کی بخشش ہوگئی

#### تخريج:

بخارى جلد 1 صفحه 617 كتاب احاديث الانبياء باب قوله (ام حسبت ان اصحاب ... نمبر 3470 ... مسلم جلد 2 صفحه 3470 كتاب التوبه باب قبول التوبة القاتل ... نمبر 7008.7009.7010 ... المبر 3602.2623 ... ابن ماجه صفحه 311 كتاب الديات باب هل لقاتل المؤمن توبة حديث نمبر 2622.2623 ... مسند امام احمد بن حنبل 11170 . صحيح ابن حبان 611 . السنن الكبرى للبيهقى 15614 . مسندابو يعلى 7361 . المعجم الكبير للطبر انى 867 .

تشريح:

امیراہلسنت شیخ طریقت حضرت علامه مولا نامحمدالیاس عطار قادری بیرحدیث نقل کرنے سے بعد لکھتے ہیں:

حديث نمبر3:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!معلوم ہوااولیائے کرام حمہم اللہ نتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اوران کی ستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کواپنی روح کا قبلہ بناناانتہائی پیندیدہ مل ہے۔ (نینان سنت 15 ص23)

قربان جائے بیتو بنی اسرائیل کے اولیاء کی شان ہے کہ اگر سوآ دمیوں کوئل کر کے تو بہ کی نیت سے ان کی بستی کی طرف چلے تو اللہ تعالی اس کو بخشش سے نواز دیتا ہے تو پھر حضورا کرم ایک کی امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی۔ اور خودوالی امت علیہ کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔

یہاں سے بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیزیر قادر ہے وہ اگر جا ہتا تو اس قاتل کوان اولیاء کرام کیستی کے قریب کر کے موت دے دیتا تا کہا ختلاف پیدانہ ہو تالیکن اللّٰدنعالٰی نے ایبانہیں کیا بلکہ موت اس کو مجھلی بستی کے قریب دی اور پھرز مین کو تھم دیا کہاس طرف سے سکڑ جااور دوسری طرف سے پھیل جا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے زمین کوسکڑنے اور دوسری طرف سے زمین کو بھیلنے کا حکم دیا وہ اولیاء کیستی کے ایک بالشت قریب ہوا تو اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرو یہے اس سوآ دمیوں کونل کرنے والے کی جخشش فر مادیتا نواس ہے کون کو جھنے والا تھا کیکن ایبانہیں کیا بلکہ لوگوں کو بتا دیا کہ میں اسپنے اولیاء سے اس قدر محبت فرما تا ہوں کہ اگر کوئی سول کر کے بھی میرے ولیوں کے پاس جانے کی نیت سے نکلے تو میں اس کو بخشش کا بروانہ عطافر مانے کے لیے ایک طرف سے زمین کوسکیڑ دیتا ہوں اور دوسری طرف سے پھیلا دیتا ہوں۔ اس حدیث میں وسلے کا بھی ثبوت ہے۔

### ولى الله على بغض الله كااعلان جنگ

عَنُ إِبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنُ عَادِى لِى وَلِيًّا فَقَدُ اذَنُتُهُ بِالْحَرُبِ وَمَا تَقَرَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنُ عَادِى لِى وَلِيًّا فَقَدُ اذَنُتُهُ بِالْحَرُبِ وَمَا يَوَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِى يَتَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِى يَتَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِى يَسَمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يَسُمَعُ اللَّذِى يَسُمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يَسُمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِى يَشَوْلُ مَنَ اللَّهُ وَمَا تَرَدُّكُ عَنُ شَى مُ فَى اللَّهُ وَمَا تَرَدُدُتُ عَنُ شَىءٍ آنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنُ شَىءً آنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَانَا اكْرَهُ مَسَائَتَهُ.

#### ترجمه:

حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں: نبی اکر میں کے ارشاد فر مایا ہے: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جو تحض میرے ولی سے عدوات ورشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میر ابندہ جن چیزوں کے ذریعے میر اقر ب حاصل کرتا ہوں اور میر ابندہ فو افل کے ذریعے میر اقر ب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں فرض کی ہے اور میر ابندہ فو افل کے ذریعے میر اقر ب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سامت میں اس کے جو میں اس کی بصارت بن قو میں اس کی سامت کی فرائی ہوں جو میں اس کی اس اس کی بصارت بن وا تا ہوں جس سے وہ دیکھا ہوں جا تا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اگر وہ جا تا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے میں اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں جس کے ذریعے میں اس کی بصارت بن جا تا ہوں جس کے ذریعے میں اس کا باقری بن جا تا ہوں جس کی مدد سے وہ چاتا ہے اگر وہ جھے سے بخد مان کے تو میں میں جو تا جن بارے میں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا اسے بناہ دوں گا اگر وہ بھی سے بناہ دوں گا اور مجھے اپنے کسی بھی فعل کے بارے میں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا اسے بناہ دوں گا اور مجھے اپنے کسی بھی فعل کے بارے میں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا اسے بناہ دوں گا اگر دہ بیں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا اسے بناہ دوں گا اور مجھے اپنے کسی بھی فعل کے بارے میں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا اسے بناہ دوں گا اور مجھے اپنے کسی بھی فعل کے بارے میں اتنا تر در نہیں ہوتا جتنا ا

بندہ مومن کی جان کے بارے میں ہوتا ہے وہ موت کونا پبند کرتا ہے <u>مجھے</u>اس کی ناپیندیدہ چیز ناپیند ہے۔

#### تخريج:

بخارى جلد2صفحه490كتاب الرقاق باب التواضع حديث نمبر 6502. صحيح ابن حبان347 . السنن الكبراي للبيهقي6138. المعجم الكبير للطبراني12719.

#### تشريح:

( فر ما یا ) جوکوئی میرے ولی ہے بغض رکھتا ہے میرااس سے اعلان جنگ ہے کیمنی اگر کوئی میرے ولی ہے اس لیے بغض کرتا ہے کہ وہ میراولی ہے تو میں اس کو د نیامیں ذلیل ورسوا کر دیتا ہوں اس پرایسےلوگوں کومسلط کر دیتا ہوں جو اس کوا ذیت دیتے ہیں اور آخرت کی رسوائی اس کےعلاوہ ہے۔ امام فخرالدین رازی رحمة الله علیه نے سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا ہے بعنی اللہ تعالی اس کی قوت ساعت اتنی قوی کردیتا ہے کہ بلند پست اور و درونز دیک کی آوازیں سنتاہے اوراس کی آئھ میں نورا نیت پیدا فر مادیتاہے کہ قریب و بعید کی سب چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتن قوت پیدا فر مادیتا ہے نرم وسخت محموار اور بہاڑ اور دورونز دیک میں تصرف کرتا ہے۔ (تغیر کیرج 21 ص 91 محلفا) ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرائض ونوافل کی یا بندی کے بعد محبت فر مانے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ یا وَل آئکھ کان بن جاتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جب ہاتھا تھا تا ہے تو دورونز دیک کی اشیاء میں سے جسے جیا ہتا ہے پکڑ لیتا ہے اور جب قدم اٹھا تا ہے تو جہاں جا ہتا ہے جہنچ جا تا ہے اس کے سامنے دنیا کی مسافت حتم ہوجاتی ہے اور جب نگاہ اٹھا تا ہے تو اس کے سامنے پردے اٹھ جاتے ہیں اور

غیوب ظاہر ہوجاتے ہیں وہ کان سے جتنی بھی دوراور ہلکی آ واز ہوں لیتا ہے بعنی ساری دنیا اس کےسامنے عیاں ہوجاتی ہے۔

حديث نمبر4:

امام اعظم کی شان

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُولَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ (وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُولَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ (وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ) قَالَ قُلُتُ مَنُ هُمُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ خَتَى سَالَ ثَلثًا وَ فِينَا سَلُمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلُمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيُمَانُ عَنْدَ الشُّرِيَّ لَكُ لَا لَهُ كَانَ الْإِيُمَانُ عَنْدَ الشُّرِيَّ لَنَا لَهُ رَجَالٌ اَو رَجُلٌ مِن هُولَآءٍ .

ترجمه:

حضرت ابوہریرہ وہ ہیان کرتے ہیں ہم لوگ نبی اکر میلیکی کے پاس حاضر سے آپ ایسی پرسورۃ الجمعہ نازل ہوئی' اس کی بیآیت:

وَ انْحَوِیُنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلُحَقُوا بِهِم. (ہارہ نمبر28 سورۃ الجمعۃ آیت نمبر3) ترجمہ کنز الا بمان: اوران میں ہے اورول کو پاک کرتے ہیں اور علم عطافر ماتے سالم

ہیں جوان اگلول سے نہ ملے۔

راوی بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کہا: یارسول التعلیقی بیکون لوگ ہیں؟ آپ حالیقی نے کوئی جواب نہیں دیا یہال تک کہ میں نے تین مرتبہ آپ علیقی ہے یہ سوال کیا ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی عظیم موجود تھے۔ نبی اکرم ایک ہے اپنا دست اقدس جضرت سِلمان فاری ﷺ پررکھااور پھر فر مایا:اگرایمان ژیا (ستارے) کے پاس ہوتو تو ان لوگوں میں سے ایک شخص وہاں بھی اس تک پہنچ جائے گا۔ تخريج:

بحاري جلد2صفحه229كتاب التفسير باب قوله(واخرين منهم لما يلحقوا...) حديث نمبر 4897. مسلم جلد2صفحه316كتاب فضائل الصحابه باب فضل فارس حديث نمبر 6497.6498. جامع ترمذي جلد2صفحه639كتاب تفسير القرآن باب ومن الجمعة حديث نمبر 3276. جامع ترمذي جلد2صفحه712كتاب المناقب باب في فضل العجم حديث نمبر 3900. مسند امام احمد بن حنبل 9396. صحيح ابن حبان7308. السنن الكبري للنسائي8278. السنن الكبراي للبيهقي 17643. المعجم الكبير للطبراني4617. مسند ابو يعلى5003.

علامهابن حجربيتمي مكى نے حافظ سيوطي كے بعض شاگردوں كے حوالے سے لكھا ہے كه بهار ب استاذ (امام سيوطي ) يقين كے ساتھ كہتے تھے كه اس حديث كے اولين مصداق صرف امام اعظم عليه بين - كيونكه امام اعظم عليه كيز مانه مين ابل فارس میں سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کونہ پاسکا' بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا آپ کے تلامذہ کے مقام کوبھی آپ کے معاصرین میں سے کو ئی شخص حاصل نہ كرسكا \_ (امام موفق بن احريكي متوني ٥٦٨ ه منا قب امام عظم ج1 ص 590) اورتو اورنو اب صديق حسن خان بھو یالی کو بھی حنفیت سے بسیار تعصب کے باوجود کہنا بڑا: ' ' بهم **اما م درال داخل است**' ' (اتحاف النبلا مِس 224) (تذكرة المحدثين ص 46) 图中图中图中图中图中图中图中图中图中图中图中图中图 ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ} ﴿اللَّهُ}

# باب نمبر23:

# دم كاجواز

ضروری وضاحت:

اہلسنت کے نزد کی شرکیہ اور گفریہ کلمات کے علاوہ جیسے قر آن کی آیات احادیث
کی دعا نمیں اور بزرگان دین سے منقول دعاؤں سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں
کیونکہ قر آن واحادیث اور اللہ جل شانۂ کے مقدس نام میں شفاء ہے۔اس باب
میں ہم بخاری شریف ہے دم کے جواز پراحادیث نقل کریں گے۔
میں ہم بخاری شریف ہے دم کے جواز پراحادیث نقل کریں گے۔

## حديث نمبر1:

## سوره فاتحه پره حکردم کیا

حضرت ابوسعید خدری ﷺ، بیان کرتے ہیں صحابہ کرام میں سے پچھلوگ ایک عرب

قبیلے کے پاس آئے ان لوگوں نے ان حفرات کی مہمان نوازی نہیں کی اسی دوران
ان کے سر دار کو بچھونے کا ٹ لیا وہ بولے تمہمار ہے پاس دواء یا کوئی دم کرنے والا
ہے جا بہرام شے نے کہاتم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہم یہ بیں کریں
گے جب تک تم ہمیں اس کا معاوض نہیں دوگے۔انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیے کے جب تک تم ہمیں اس کا معاوض نہیں دوگے۔انہوں نے اپنالعاب جع کرے
دینے کا وعدہ کیا تو وہ صحابی سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے انہوں نے اپنالعاب جع کرکے اس پرڈ النا شروع کیا تو وہ لوگ بکریوں کا ریوڑ لے کر ماضر ہوئے تو صحابہ کرام شے نے کہا:ہم اس وقت تک استعال نہیں کریں گے جب عاضر ہوئے تو صحابہ کرام شے اس بارے میں سوال نہ کرلیں صحابہ کرام نے اس بارے میں نبی اکر مرابط ہے ہماں او ت کیا تو آ پھالیقی مسکرا دیئے اور بولے جمہیں میں نبی اکر مرابط ہے ہوگیا تو آ پھالیقی مسکرا دیئے اور بولے جمہیں میں نبیل حاصل کرلوا وراس میں میرا حصہ بھی نکالو۔

### نخريج:

بخارى جلد2صفحه 375كتاب الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب حديث نمبر 5746. بخارى جلد2صفحه 377كتاب الطب باب النفث فى الرقية حديث نمبر 5749. بخارى جلد2صفحه 254كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب حديث نمبر 5007. بخارى جلد1صفحه 400كتاب الإجارة باب ما يعطى فى الرقية على احياء حديث نمبر 276كة. مسلم جلد2صفحه 231كتاب السلام باب جواز اخذ الإجده ....نمبر 2355.5734.5735.5736. ابن ماجه صفحه 273كتاب التجارت باب اجرا الراقى حديث نمبر 2156.

ترمذي جلد2صفحه470كتاب الطب باب ما جاء في الاخذ الاجرعلى التعويز حديث نمبر 2025 ابو داو د جلد2صفحه129كتاب البيوع باب في كسب الاطباء حديث نمبر 3417.

ابو داو دجنند2صفحه 188كتاب الطب باب كيف الرقى حديث نمبر 3902.

السنن الكبرى للنسالى10867.7547. السنن الكبرى للبيهقى11456. مسند امام احمد بن حنيل 11458. مسند ابو يعلى 2299 حنيل 11399. مسند ابو يعلى 2299 مسند ابو يعلى 2399 المعجم الكبير للطبرانى3833. دارقطنى2343.

## تشريح

اس حدیث میں کتاب اللہ سے بچھ حصہ پڑھ کردم کرنے کا ثبوت ہے اور جن دعا وُں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اور جوالفاظ ان کے مشابہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لاحق ہیں اور غیر عربی الفاظ جن کا معنی معلوم نہیں ہے ان کو پڑھ کر وم کرنا جا کر نہیں ہے (عمرۃ القاری 12 م 143) دم کرنا جا کر نہیں ہے (عمرۃ القاری 12 م 143) یہاں میہ بات زیرغور رہے کہ ہمارایقین اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر ہے دم کرنا یا دوائی لینا تو ایک حیلہ ہے شفاء تو خالق کا مُنات ہی عطافر ما تا ہے اور اس کے اذن کے بغیر تو ایک پیتہ بھی حرکت نہیں کرسکتا۔

## حديث نمبر2:

## معوذات يره صكردم كرنا

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اشْتَكَى يَقُراُ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنُفُتُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَآءَ بَرَكِتِهَا.

## اترجمه:

سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم آیسے جب بیار ہوتے سے تھات اوپر ''معو ذات' پڑھ کردم کیا کرتے تھے جب آ ب علی اور آ پ علی اللہ میں سندید ہوگئی تو ہیں نے آپ آلیت پڑھ کردم کیا کرتے تھے جب آ ب علی اور آ پ علی اللہ مشدید ہوگئی تو ہیں نے آپ آلیت کے جسم مقدس پر پھیرنا شروع کیا۔ آپ آلیت کے دست کا دست اقدس آپ آلیت کے دست مبارک کی برکت کی امیدر کھتے ہوئے۔

بخارى جلد2صفحه 255كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات حديث نمبر 5016. بخارى جلد2صفحه 120 كتاب المغازى باب مرض النبي سَلَطْتُهُ وصفاته حديث نمبر 4439. بخاري جلد2صفحه375كتاب الطب باب الرقي بالقرآن والمعوذات حديث نمبر 5735. بخارى جلد2صفحه377كتاب الطب باب النفث في الرقية حديث نمبر 5748.

بخارى جلد2صفحه377كتاب الطب باب في المراة ترقى الرجل حديث نمبر 5751.

مسلم جلد2صفحه230كتاب السلام باب استحباب رقية المريض حديث نمبر 5715.5716 ابوداود جلد2صفحه189كتاب الطب باب كيف الرقى حديث نمبر 3905.

ابن ماجه صفحه 386 كتاب الطب باب النفث في الرقيه حديث نمبر 3529.

مؤطا امام مالك صفحه720 كتاب العين باب التعوذ ولرقيه من المرض حديث نمبر 1755. مسند امام احمد بن حنبل 24772. صحيح ابن حبان 2963. المستدرك للحاكم 8266. السنن الكبراي للنسائي7086.

ال حديث مع محبوبه محبوب خداسيره عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كاعقيده معلوم ہوا کہان کا بھی بہی عقیدہ ہے کہا گرچہ میں صحابیت اور زوجیت نبی ا کرم صلیقی ہے شان سے سرفراز ہوں اگر چہ بیری شان میں قر آن کی آیا ت ناز ل علیقیا ہوئیں ہیں لیکن پھر بھی میں محبوب علیہ کی مثل نہیں ہوں بلکہ جتنی ان کے باتھ میں برکت ہےا تنی کسی اور کے ہاتھ میں برکت نہیں ہوسکتی۔اور پیجھی معلوم ہوا کہ نی اگرم ایسته معو ذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

## حديث نمبر3:

نظر لگنے کا دم کیا جائے

عَنَّ عَآئِشًةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ أَمَرَ أَنُ يُسْتَرُقَى مِنَ الْعَيْنِ.

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم الیسنے نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ نظر لگنے پردم کیا جائے گا۔

بخارى جلد2صفحه376كتاب الطب باب رقية العين حديث نمبر 5738.

بخارى جلد2صفحه370كتاب الطب باب من اكتواى أو كواى غيرة..... حديث نمبر 5704. مسلم جلد2صفحه 231كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين.... نمبر 5720.5721.5722. ابن ماجه صفحه385كتاب الطب باب من استرقى من العين حديث نمبر 3512.

مسند امام احمد بن حنبل 24390. صحيح ابن حبان 6103 السنن الكبراى للنسائي 3536. المعجم الكبير للطبراني801.مسند ابو يعلى6918.المستدرك للحاكم8267.

## حديث نمبر 4:

# نبی ا کرم ایستی کے دم کے الفاظ

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَااَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُقِى يَقُولُ اَمُسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

## ترجمه:

سيده عا ئشەصدىقەرىنى اللەتغالى عنها بيان كرتى ہيں نبى اكرم الله بيە پڑھكردم

أَمُسِّحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ. '' بیماری کود ورکرنے والے اے لوگوں کے پرور دگار! شفاء تیر بے ہی دست قدرت میں ہے تیرے علاوہ اور کوئی اس ( بیاری ) کوختم نہیں کرسکتا''۔

### تخريج:

بحارى جلد2صفحه376كتاب الطب باب رقية النبي مُلْكِم حديث نمبر 5744.

بخارى جلد2صفحه367كتاب المرضى باب دعاء العائد للمريض....حديث نمبر5675.

بخارى جلد2صفحه377كتاب الطب باب مسح الراقى الوجع..... حديث نمبر 5750.

مسلم جلد2صفحه230كتاب السلام باب استحباب رقية المريض حديث نمبر5707.5708. 5709.5710.5711.5712.

ابوداودجلد2صفحه187كتاب الطب باب كيف الرقى حديث نمبر 3894.

مسند امام احمد بن حبل 24221. مسند ابو يعلى 3917. لسنن الكبراي للنسائي 10848.

## حديث نمبر5:

## زہر ملے جانور کے کاشنے پردم کرنا

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ سَالُتُعَآئِشَةَ عَنِ الرُّقُيَةِ مِنَ الحُمَةِ الحُمَةِ فَقَالَتُ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنُ كُلِّ ذِي جُمَةٍ.

### ترجمه:

حضرت عبدالرحمن ﷺ این والد کابیان قل کرتے ہیں: کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عضرت عبدالرحمن ﷺ من اللہ تعالی عنہا سے زہر ملے سانب یا بچھو کے کا لیے پر دم کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا نبی اکرم آیسے ہے ہرزہر ملے جانور کے کا لیے بیاور ہے۔ کا لیے پر دم کرنے کی اجازت دی ہے۔

### تخريج:

بخارى جلد2صفحه376كتاب الطب باب رقية الحية والعقرب حديث نمبر 5741.

ترمذي جلد2صفحه470كتاب الطب باب ماجاء في الرخصة في ذلك نمبر 2017.2018.

مسلم جلد2صفحه230كتاب السلام باب استحباب الرقية المريض حديث نمبر 5718.

ابن ماجه صفحه385كتاب الطب باب ما رخص فيه من الرقي حديث نمبر3516.

مسند امام احمد بن حنيل 24371. صحيح ابن حيان 6101. السنن الكبراى للبيهقي 19368.

المعجم الاوسط للطبراني1050.مسند ابو يعلى4909.مصنف ابن ابي شيبه23529.

## حديث نمبر6:

# لعاب کی برکت سے شفاءعطافر ما

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيُضِ بِسُمِ اللَّهِ تُرُبَةُ اَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعُضِنَا يُشُفَى سَقِيُمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا

سيده عا ئشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين نبى اكرم النفية بيه برا ه كردم کرتے تھے:اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اے ہماری زبین کی مٹی ہم میں ہے ایک شخص (لیعنی نبی اکر میافیہ) کے لعاب کی برکت سے ہمارے بیار کو ہمارے پرور دگار کے اذن سے شفاء ملے۔

بخاري جلد2صفحه376كتاب الطب باب رقية النبي مَلْكُمْ .... حديث نمبر 5745.5746.

مسلم جلد2صفحه230كتاب السلام باب استحباب الرقية للمريض حديث نمبر5719.

ابن ماجه صفحه 386 كتاب الطب باب ماعوذ النبي المنظم عديث نمبر 3521.

ابوداو دجلد2صفحه187كتاب الطب باب كيف الرقى حديث نمبر 3899.

صحيح ابن حبان2973.السنن الكبري للنسائي7550.مسند ابو يعلى4527.مصنف ابن ابي شيبه 23569.المستدرك للحاكم.8266.

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ دم کرنے کا حکم خود نبی اکرم ایک نے دیا اور صحابہ کرام زہر ملیے جانور کے کا شنے اور نظر لگنے وغیرہ پردم کیا کرتے تھے اور سے بھی معلمہ میں نٹا گا رہ معلوم ہوا کہ نظر لگناحق ہے۔



# 1- تقريظ

حضرت علامه مولا ناصدرالمدرسين مفتى بيرمناظراسلام ابومجر جيلانى محرجيل قادري رضوي صاحب

بان ومبتم جامعه بريلى شريف چاسلراسلامك يونيورى شيخو پوره فليفه باز آستانه عاليه بريلى شريف انديا بسسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا سيدى رحمة للعالمين وعلى الك واصحابك يا سيدى يا شفيع المذنبين ان الدين عند الله الاسلام. لا تموتنَّ الا وانتم مسلمون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا. المسنت وجماعت ناجى جماعت بويرتمام فرقه باطله بين الهسنت كوقاورى بشسنت وجماعت ناجى جماعت بويرتمام فرقه باطله بين الهسنت كوقاورى چشتى نقشبندى سهروردى كمت بين -

امام احمد رضا پریلوی رحمة الله علیه مجدد ما قاصاصره ہیں۔قرآن وحدیث کی تشریخات آپکی تحریرات وافکارے عیال ہیں۔ یارسول للهٔ یاعلیٰ یاغوث اعظم اہلسنت کا طرہ التیاز ہے۔ قیامت تک صدافت اہلسنت قائم ودائم رہے گی۔مولا نامحمر زاہد الاسلام عطاری قادری رضوی کی مرتب کردہ کتاب '' بخاری شریف اور عقا کد اہلسنت ''متعدد مقامات ہے زیرنظر ہوئی 'ولائل حدیث اصح الکنب بعد کتاب الله 'بخاری شریف مقامات ہے زیرنظر ہوئی 'ولائل حدیث اصح الکنب بعد کتاب الله 'بخاری شریف سے ادلہ وا تقہ سے عقا کد اہلسنت کو واضح کیا ہے۔ احکم الحاکمین عز شانہ موصوف کی اس کوشش کو مقبول فرمائے عوام وخواص کے لیے باعث قلب صدر فرمائے آبین۔ کی اس کوشش کو مقبول فرمائے عوام وخواص کے لیے باعث قلب صدر فرمائے آبین۔ احتم الحار العباد

محرجمیل رضوی بریلوی رئیس جامعه بریلی شریف شیخو پوره

# 2- تقريظ

استاذ العلماء شيخ الحديث مصنف كتب كثيره حضرت علامه مولانا وافظ

بناب عبدالسنار سعيدي ساب

ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضوییا ندرون لو باری درواز ه لا هور بسم الله الرحمٰن الرحیم نحمد هٔ وصلی وسلم علی رسوله الکریم

فاضل جلیل حضرت علامه مولا نا زابدالاسلام زابدالعطاری الرضوی زید مجدهٔ کی تصنیف لطیف" بخاری شریف اورعقا کدابلسنت" باصره نواز هو کی حضرت مولا نا نے اس پر بہت محنت فر مائی ہے خصوصًا احادیث کریمہ کی تخر تنج بہت بڑا کا رنامہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ مصنف زید مجدهٔ کومزید برکتیں عطافر مائے۔ ہیں بجاہ سید المرسلین صلی اللّٰہ نعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ المجعین ۔

عبدالستار 15.5.2013

(ii) (iii) (

# 3-تقريظ

استاذ العلماء على مصنف ومترجم كتب كثيره 'حضرت علامه' مولا نا

جناب مفتى محرصد لقى بزاروي صاحب

شيخ الحديث جامعه بجويريه دربار عاليه حضرت دا تا تنج بخش عليه الرحمة بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لقد! عقا كداہلسنت قرآن وسنت ہے ثابت ہیں اوران کی بنیا دوحی الہی ہے ایسانہیں ہے كہا ہی مرضی کے عقا كد بنا ليئے اور پھر قرآن وسنت کی من مانی تاویل کے ذریعے ان من گھڑت عقا كد ونظریات كو ثابت كرنے کی بھونڈی كوشش تاویل کے ذریعے ان من گھڑت عقا كدونظریات كو ثابت كرنے کی بھونڈی كوشش كی جائے۔

ایک عرصہ تک امت مسلمہ ان عقائد پر قائم ودائم رہی حتی کہ بچھا ہے فتنے پیدا ہوئے جہزا سے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے خودسا ختہ عقائد کے ذریعے ان مسلمہ عقائد کی مخالفت کی ۔ جسے معتز لہ خوارج 'جبریہ'اور قدریہ دغیرہ فرتے ۔

لین اللہ تعالی نے ہر دور میں ایسے نفول قد سیہ پیدا کئے جنہوں نے ان خود ساختہ عقا کد کار دکیا اور عقا کد اہلسنت کو اصل شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ شرح عقا کد وغیرہ سب اس بات کی شاہد ہیں۔خوارج ہر دور میں ظہور پذیر ہوتے رہے۔ اور اپنے ندموم مقاصد کے لیے طرح طرح کے جیلے بہانے تراشتے رہے۔ اس بات کی اشد ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ صحاح ستہ بالخصوص مقبح بخاری ' کی احادیث مبارکہ سے عقا کر اہلسنت مؤکد وموکد کیا جائے۔ کیونکہ فریق مخالف کی احادیث مبارکہ سے عقا کر اہلسنت مؤکد وموکد کیا جائے۔ کیونکہ فریق مخالف کی احادیث مرارکہ سے عقا کر اہلسنت مؤکد وموکد کیا جائے۔ کیونکہ فریق مخالف کی احادیث امت مسلمہ کو گھراہ کرنے کے لئے بہی وظیرہ اختیا رکر رکھا ہے کہ فلاں بات

بخاری میں نہیں وغیرہ وغیرہ۔

الحمد للدعز وجل حضرت علامه زاہد الاسلام زاہد رضوی عطاری زیدمجدہ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور بڑی محنت سے وہ تھجے احادیث جمع کر دی ہیں جومسلک اہلسنت کی تائید کرتی ہیں اور عقا کداہلسنت کی بنیا ذہیں اللہ تعالیٰ حضرت مؤلف کو اج عظیم عطافر مائے اور اس کتاب کومسلک اہلسنت کے استفادہ کے لئے درجہ ظیم عطافر مائے ۔ آمین ۔

محمصدیق بزاروی سعیدی ازخود استاذ الحدیث جامعه جمورید در بارعالیه حضرت دا تا شنج بخش علیه الرحمة ۵ر جب المرجب ۳۳۳ هے-16 مئی <u>201</u>3ء

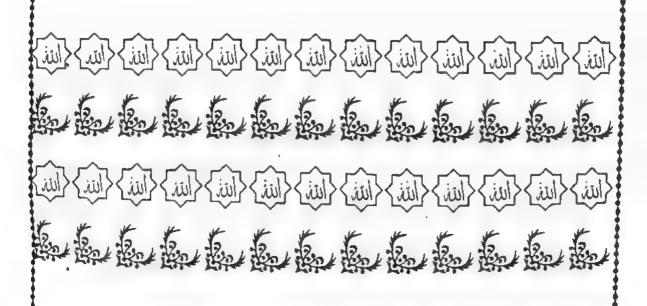

# 4-تقريظ

استاذ العلماء محقق نكته دال مصنف كتب كثيره جامع المعقول والمنقول حضرت علامه مولانا

جناب مفتى **غلام حسن قا در ك** صاحب

دارالعلوم حزب الاحناف لا هور

وعلى الك واصحائب يا حبيب الله

الصلوة والسلام عليك بإرسول الله

زیرِ نظر کتاب 'بخاری شریف اورعقا کداہلسنت' کا چیدہ چیدہ مقامات سے مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا دلائل سے بھر پور پایا ہرمسکلہ کو درجنوں متند کتب کے حوالوں سے مزین کیا گیا ہے۔حضرت مولا نا زاہدالاسلام زاہدعطاری قا دری نے خوب محنت کی ہے خدا تعالیٰ بطفیل پیار ہے مصطفے علیہ جضرت مولا نا کی کا وش علمی کو اپنے در بارڈ رّ بارگہر بارمیں قبولیت سے نواز ہے اورعوام وخواص اہل سنت کواس سے بھر یوراستفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔

\_ایں دعاازمن واز جملہ جیاں آمین با د

دعا گووطالب دعا غلام حسن قا دری حزبالاحناف لا ہور

27.5.2013



مؤلف کی عنقریب آنے والی ویگر کتب 1۔ قرآن شریف اورعقا کداہلسنت موسی میں عقا کداہلسنت کو مختلف ابواب کے تحت کثیر جس میں عقا کداہلسنت کو مختلف ابواب کے تحت کثیر آیات اور منتند تفاسیر ہے بیان کیا گیا ہے۔

2 مسلم شریف اورعفا کدابلسنت سلسله:عفا کدابلسنت من الصحاح السة حصد دوم مسلم شریف اورمستندا حادیث کی ممل تخریج کے ساتھ

3. سنن ار بعدا ورعقا کداهسنت سلید:عقا کداهسنت من الصحاح السنه حصر سوم جامع تر ذری ابوداو دُسنس نسانی ابن ماجهٔ موطا امام ما لک اور دیگرمندندا حادیث کی کتب سیمل حواله جات اور دیگرمندندا حادیث کی کتب سیمل حواله جات 4\_فتنه ہم کے احوال (تبلیغی جماعت کے افعال واحوال پرشتمل ایک منفر دم کالہ)

5-آشكارِ فق بجواب تلاشِ فق (ارشادالله مان نجدى كى كتاب ملاشِ فق كافتقيقي اور تنقيدي جائزه) باطنی گناه اور ان کاعلاج

مؤلف مفتی محراکمل صاحب

